

# فهرست عناوبن

| روبيتين کش                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|
| رمرطبع دوم                                                                |
| يفظ                                                                       |
|                                                                           |
| حاصر مي دين کي نفهيم و تشريح                                              |
| كيا قرأن كاج إربنياوى اصطلاحين صداين كيردة ضابئ اوراسلام كاضيقى ومع نكام  |
| منوردی ۹                                                                  |
|                                                                           |
| امت کی صلاحیت اخذوفهم اود فرآن کی خصوصیت "ابانت" وا فادیب                 |
| الفاظ ومعنى كارت تنه                                                      |
| قرآن کی بنیا دی صفات وخصوصیات                                             |
| امت ملركل طوركيرى وودين جهالت عامد وصلالت مطلقه بي نتبل بنيين جوتي        |
| عفل سليم ي شهادت                                                          |
| ایک محری فاضل اور انوان کے مرشد عام کا تبصرہ و تنقید                      |
|                                                                           |
| عالم اسلام وتاريخ اسلام كاتاريك تصوير                                     |
| ابل ي كى موجودگى اوراحاديث يحرمي فليرى كى سائىكى تسلسل ودوام كى پشين كونى |
|                                                                           |

| 4    |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| or   |                                                                            |
| ۵۶   | ملبي دُمنفي طرز فكر كانفسِياتي الرّ                                        |
| 06   | <i>ما كبين الأورب" برانحصار</i>                                            |
| 4.   | سيدنطب كالمتى جلتى تصريحات                                                 |
| 44 - | ایک غلوادراس کی تردید                                                      |
| 4^   | کیاانسان اورخدا کا تعلق محص حاکم اورمحکوم کاہے ؟                           |
| ۷٠.  | اسا، وصفات وافعال الني كا تقاصر ومطالبه                                    |
| 41   | عبوديت والكانعوليت شيخ الاسلام ابن نيمييك يهال                             |
| 24   | ابيا عليم اسلام كى بعثت تعليم كاصل تقصد توجيد كى دعوت اور شرك كااستيصال 4- |
| 44.  | اموهٔ انبیا دومزاج نبوت                                                    |
| ΛI   | يوان بي لات ومنات                                                          |
| 10   | انبيا دكرام كے جهاد وجد وجد كااصل موضوع ونشاند                             |
| ۸۴   | شرک جلی اورسیاسی اطاعت وحکومت میں فرق صروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 10   | ربوبيت دالوميت كاصل دوح افترادا ورحاكميت ان لينے كے بورعبا دات كا يمتيت _  |
| ^^   | قرأن مجيد مي اعال عبادت كاكثرت كاتعرفيف وترخيب                             |
| 91   | رب والأى محض حاكميت واقتدار كعقيد كانفياتى الرسسسسس                        |
| 94   | كيااسلام حبادات واركان ادبيمص وسائل وذرائع بي و                            |
| 90   | قرآن كابيان ادداس كاترتيب                                                  |
| 90   | اسوة رسول اور دوق نبوى كى شهادت                                            |

| <b>a</b> | [ ]                                                  |
|----------|------------------------------------------------------|
| 94       | عبادات واركان كووسائل ان كانفياتى الر                |
| J        | تفطل وبطالت اورزندگی سے فراد کا مفروصنہ              |
| 1.1      | تاريخ جادوع بيت سےدوشاليں                            |
| ۱۰۳      | كياحفرات شهيدين كاجدوجدد اقامت دين كاكوشش نبدي تقي إ |
| 1.0      | کچے ہوئے توہی مردان قدح توارہو ہے!                   |
| 1.4      | تاريخ كالإكفيل                                       |
| 1.4      | فرليند اقامت دين منرلعيت واريخ كى دشى سيسسس          |
| 119      | اقامت دین محمت دین کے ماتھ                           |
| 110      | آخری گذارشس                                          |
|          |                                                      |

## عصرها فيزمي دين كي تفهيم وتشريح

#### بسمامته الحن الرعبم

## نذروبيش كش

یکاب ہراس عزیزدوست کی فدمت میں تخذاورندرہے جب کا عقیدہ ہے کہ ہرجال ہیں رضائے البی کا حصول ازندگی ہیں تاب وسنست پڑی اور آخرت ہیں جنت کی یا فت اور جہ ہم سے نجات ہی مقصود اصلی ہے اس کے سوا ہر طرح کی دینی جدوجہ ہو (مسلم) جا عنوں اور فیا ونوں کی نشکیل انظام معا شرت اور حکومنوں کی اصلاح کی کوشش محض ذرائع ووسائل ہیں، ہوایس مقصد کے حصول اور اسلام کی ترتی وسر طبندی کے لئے اختیار کئے جاتے ہیں، اس لئے شخصیتوں سے اس کی مجت و دا اسلی محص النہ کے لئے ہوتی ہے اور تحرکموں اور نظیموں کے کام میں اس کی دکھی ورسرگری محض دین حمیت و حایت (مذکر جائی وگروہی عصبیت) پر بنی دی جوتی ہے و ما بیت (مذکر جائی وگروہی عصبیت) پر بنی

یک براس خص کے بین خدمت ہے جب کا بان ہے کہ خدا کی فعنوں میں سے رجودہ اپنے بندوں کوعطا فرما تاہے ) ایک ہی خصوص نعمت ہے ہوایک برگزیدہ بہتی پنجتم ہوئی ہے وہ نبوت کی نعمت ہے ہورسول الشر صلے الشر علیہ وسلم کی ذات گرای پرختم ہوگئی، باتی دوسری تمام نعمتیں باتی اورجا ری وساری

مِي، تَعِيظِيَّ تَحِرَى نَعْتُ وَمِنْ لِمِي وَفَكُرِرِما كَى نَعْمَتْ صَحْتَ وَوَسَعَتَ عَنَّى كَى نَعْمَتُ ان مِن سَصَمَى بِرِسَى كَى اجاره دارى نَهْيَنِ اورز وهمى انسان بِرَحْمَ بِرَجِي عِ \*وَمَلْتَ انَ عَطَاءً رُبِيِّا فَ غَنْكُوْرًا \*

یکآب ایسے کوگوں کی خدمت بی بیٹی کی جاری ہے ہو یہ سمجھتے ہیں کہ نقدو احتساب کا حق ایک شرک حق ہے جس سے ہرایک کام مے سکتا ہے اوراس سے می صاحب علم ونظر کو محرم نہیں کیا جا سکتا ہے تمنظ نے داور منصفان اظہار خیسال پر بلدیہ کا بے کیک فالون (CNE WAY TRAFFIC) مسواریاں صرف جائیں آئین نہیں لاگونہیں ہوسکتا۔

یک اب ایسے صزات کی خدمت بین بین ہے جکسی کتاب پراسے بوری طع پڑھے اور سمجے بغیر کم نہیں لگاتے اور نہ مصنف کی نبت پر کھ اور اس کے مقصد کی طرف سے برگرانی بیں جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔

وصدق المله العظيمر

9

أَوْلَيَّكَ الَّذِبَ هَدَ الْهُمُ اللهُ الْجَهِ بِهِ الْمَاعَ كُرْتَهِ بِي الْمَاعَ كُرْتُهِ بِي اللهِ الْمَاعَ وَأَوْلَيْكَ هُمُ أَوْلُوا الْأَلْمَابِ مَ مِي جَعِيسِ اللهِ فَهِ اللهِ وَي عِلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى والع (الزمر ١١٨١) وي وكاعقل والعبي

الوانحسنعلي

## مفدمه طبع دوم

الحمد ملكم بالعالمين والصّسلاة والشّلام على رسولمالك بيم بین نظرکتاب عصرحاصزمی دین کی نفیم وتشریح "جبیاکداس معطیع اول کے بين نفظ سع علوم موّا ب رمضان البارك السائد اكست معايد ملكم كم كان وه ذى فعده مستر اوراكنوبر على ميري بيكر بابرا ئى اورائي موصوعى المبيت كى وجسے بہت جلد طک می میں گئی مصنف نے چھ وصد کے بعد رحب اس کے عرب وسنو کے عربيس اس كا شاعت كا عزورت كا اظهاركيا) اس ترجم كاكام دنين عزيز مولوى فورعالم صاحرام في ندوى استاذ والالعلوم ندوة العلماء كرم فركر ديا وع لي كالبيط منزجم اوررمالة البعيث الاسلام اور الرائد كي متقل صنون كارس المفول في اسس فدمت كوبرى فوليا ورلياقت سيانجام ديامصنف فيجبلس ترحمه كود كمينا نثروع كيانوابى عادت كحمطابق اسمي جابجا اصافى كثي بداصا فيستبيز يادم في لفظ من فق ان امنافوں کی مزودت کا احساس ان خطوط کے پڑھنے کے بعرصوصیت کے ساتھ مواج جاعت اسلامی (مندستان) عصلقه عنرباده نر رفقا فتوفقين اوركم نراركان ادر ذر در ارون كى طرف مع صنف كوموصول مواعد التي من اس كما برجد بانى اندا ز بى شدىدرد على كافلها كرياكيا تفا، اور مضخطوط بن صنف كى نبت برذانى طيهى تھ،
ان خطوط كے مطالعہ نے بعض اليے نقاط كى مزيد وضاحت اوران كو فصيل سے بين كرنے كا مزود
بيداكر دى جوكتا كے اردوايل ایش كے بين نفط براہالى اور سرسرى طریقے برمین كئے گئے تھے،
مصنف كواس كا مركز اندازه نه تھاكم اس منوازن ومحتاط تنقيد برجو فالص على اورفكرى انداز
بير بياتنى ناگوادى كا فلها كريا جائے كا، اوراس كے خلاف اتنا شد بدرد على موكا.

مصنف نے کاب کی اشاعت کے فورًا بعداس کا ایک نسخ اپنے ذاتی خط کے ساتھ
مولانا سبد الوالاعلیٰ مودودی کی ضرمت میں رواز کیا تھا، اس کی وصولیا لی پرولانا کا ۔
سر جنوری محصیہ کا مکھا ہوا جو خط آیا وہ ہرطرح ان کے مقام ومزاج کے شابان شان تھا
اس بی المخول نے صاف کھا تھا کئیں نے کہمی اپنے آپ کو تنفید سے بالا ترنہیں سجھا
مرین اس پر ٹرلا نتا ہوں "مولانا نے اپنی دوسری کتا بوں اور تحریروں کو بھی اسی نظر
سے دیجھنے اور اپنے " نا ترات اور ضرشات "طا ہرکرنے کی دعوت دی۔

مادندمین آتاتومنف کواس کتابی جلواتا عندین مخت ناس بونا اوراگراس کی ا اتامت کی نوبت آجاتی تولوکوں کو برگمانی اور نارا احتی کا زیادہ موقع تفادا ورکتاہے وہ فائدہ بھی نہدنی نہونی اور کسی خصر و موجد بیانے میں ہی پہونی ایر نیا تھی ہی کی تردید یا اصلاح نطقی وعلی دلائل سے نہیں کی جاسکتی ۔ بات تھی جس کی تردید یا اصلاح نطقی وعلی دلائل سے نہیں کی جاسکتی ۔

عرب الدُّسْن كا الماعت وفت الماء كعنوات المصنمون كالضافر كاليانفا بواس الموسمون كالضافر كاليانفا بواس الدوالد شن يندرون كالشاعة والتحت المواج فلاس وعام كمرس فلوس نيت اور خراج ما تعرب المعرب المعرب المعالم على ما تعرب المعرب المعالم المعرب المعرب

الوانحس على ندوى الزيانيدوس ويشيش

دائرهٔ شاهم التر ولي بيلي

#### بِسُمِرامَتُهِ الرَّحَمْنَ الرَّحِيمُ

### بيش لفظ

اسلام اللركاآخرى دين بج بحس يرقيامت مك كے الحانسانوں كى نجات اور بدايت تخصرب اورس كوان كى دينى ودنيوى رسمالى كرائح فيامت مك باقى رساع اس كعقارو حقائق ناقابل تغيرونبدل اوراس كي تعليمات واحكام ناقابل تنسيخ وزميم بي اس كى دمرت سرنديت (مُنزل مِنَ الشرمِ) بلكراس كى تهذيب وتندن كى بعى حفالت ابدى براساس ب ليكن جبال يدايك واقعه به وإلى يعبى ايك حقيقت بكر نندكى وكت ونموا وزنغرونبدل معمود ما ورياس كافراني نهي ملكوني ما فطرت سانخراف نهي ملكمين فطرت م وہ اپنے لباس برلتی رہتی ہے' انسانی نسلوں کی زبانیں اورطرلتی ادا' سوچنے کاطرلقہ ان کے اندرب اطینانی بیدا مونے کے وجوہ واساب اوران کے رفع کرنے کے درائع ووسائل ان کے اندرون سيرا كطفيه واليسوالات اوران كومطئن كرسكنه واليجوا بإت سب برلتة رمينيهن دین کی اس ابدین و قطعیت اور زندگی کی اس تغیر پذیری اور نابا گداری کی منصف د کبفیت میں دین ایدی کے وفاداروں اور ضرمت گذاروں اور اس کے ترجانوں اور شارص کا فرض ميى ره جاتا كروه ابنا بالنائد المرالة من الترك دين كنفهم ونشريح اسطرح كرس كان ابدی وفدیم عقائد و مقالق برنی نسل کے فلوب میں نیاا بیان اور اس کے داعوں میں نیاا ذعان ا

اطمینان بریداموا وربی مفصود به جهزت علی کرم التروجه کے اس حکیار مفول کاکه . ابل زانسصان کی ذہن سطح اورحقلی استعار

كلمواالناس على قندره تقولهم

ائترىيدون أن يكنب الله ورسولم

كمطابق لفتكورو كياتم جابيتنهوك اتمادى اس فتكوس وان كے ذہن مقل سے الاتھ)

وہ الشرادراس کے دسول (کی باقدن) کو

معظانيكس.

اوريبي فرص مرز مازك تنكلين اسلام اين وقت كي جليل الفدر وكما روعارفين في انجام دياواس سلسلين (بلكسى استقصارواستيعاب ) الم الوالحسن اشعرى المم الم منصورا تزيرى ، حجة الاسلام عزالى المام فحزالدين دازى شيخ الاسلام ابن تيمير، عادمت دوى مولانا بهلا لل لدين تونى مكيم الاسلام شاه ولى الشرد بلوى كنام ك ما سكة بن مجفول في اين اين الناد كى مزورت اورحالات كرمطابق مختلف اسالببسي يغدمت انجام دى جزاهم اللهعت الاسلام خبرالمزاء

بین یکام مبتنا مزوری ب اتنابی شکل اورنا زک بی ب اس کے اعفروری ہے کہ اس مادى قنهيم وتشريح برّجانى وتنجيرو بني مقالنًا كى نقريب وتسهيل اوراك كى نصور وتمثيل م اس احتیاطاوداس دقت نظرے کام بیاجائے کہ اس سے اس نی نسل باطبقہ کاحس کو ان عقائد وحقالت سے اوس یان کا قائل وطقہ گوٹ بنانے کی کوششش کی جادہی ہے اورس اسلام كفروغ يا قامت دين ك الحكام با جاني والاع ويفراج اس دي مزاج له جي بخارى بي حفرت على الفاظاس طرح منقول بي "عدنواالناس بعا يعرفون أ تغبون أن

يكذب بعثَّه ودصول." معزت مبدان بي سودے اس سے طنے جلتے الفاذ نقل كے گئي، (المنظور في اللَّم عن اللَّ

مختلف رم وفي بإك جوا تحصرت صلے السِّرعليه وسلم كي تعليم وزيبيت وصحبت سي حابركام كابناتها اود كيربيمزاج بعدى نسلون كمنتفل بواءاس عرح ان كي فكروسى كى كارس برى كو ي واكر من ينبوت نے اس كو دالانها، دوسرى بطرى يدنرين بائے اين ميساكراديان مذابهب اورفرق اسلاميه كاناريخ بيرمين آبايها وثذاديان وفرق كاتاريخ مي الكبي بار پش آنا ع میکن اس تبدیل کے ایک بارمین آنے کے بدیواس کی الل فی نہیں ہوسکتی ، ذاہد فرق كي تاريخ اس تقيقت كي كوده ب صيح دين مزاج اس قوت قدسيدا ورّنا مُدِين السّركانيج موا مع بونبوت كوعطا مونى ع يدا الممت كى سي برى طاقت است عظيم دولت اورست زياده قابل حفاظت ميراث عواج بعزاج بكال الوجاسكنا بم كين نبوت كي مجع تعليمات علومنو كصيح ومنالك اورريانى سيرت ودعوت اورموزصحبت ونرسيت كربغير سايانس جاسكنا، اس مزاج اسلای کے زوال یا انحراف کی تلافی ٹری سے ٹری حکومتیں میاسی طاقت انورم ہیں گئ برعبدي دين في فنهيم وتشريح كاعظيم اورنازك كام حس طرح انجام دياكيا،اس مسلمانول كاس نسل اوداسلامي عقائد وحقائق أودا فذار ومفاتهم كے درمیان وه وسیع عمین نفليج واقع نهيس موني يائ وبهوديت وعيسائيت كأناريخ بي عهد غنيق اورعهد جديد كي تعليما وضائن اوربيودى وي دنياك تعليم يافته اورد من طبقك درميان باربار واقع موتى ربى، اوراس نے اولا بائبل کی تعلیمات کی طرف سے اس سل کو بے اطبیا نی برآ مادہ بجربنا دت بر كربة كرديا اوران دونول قديم ندام ي حلقين الحادولاد ينيت في وسيع بما فرير الهايا جس كانتيج آج بيدى دنيا بعكت دي بهاملائ اريخ بي محوما مرك مطابق دين كأنهم ونشرى كاكام كرف والول فاس كانوبت إنين آف دى اوداس المست كاذبني وعرى رشة اسلاى عقائد وضائق اوراقدار وتعودات سے وشف نہیں یا یا بکر سرزمان شی تمم

استوارموناربا اوراس طرح اس امت کا یه حال جی نہیں ہواکہ (وہ ہندوں یا پارسیوں کی طرح) نم ہی ومعاش تی روایات کو قودانتوں سے پکڑے رہے لیکن ندہب کی علم وقفل کے ساتھ مطابقت اور زیاد کا ساتھ فینے کی صلاحیت کی طون سے مشکوک بلکہ یا ایس ہوا اور وہ ابنے دین کی فیریت وسلامتی اسی بیس مجعتی ہو کہ علم کی تیز روشنی اس پرنہ پڑنے بائے اور جہالت اور دین کی فیریت وسلامتی اسی بریٹ ہے ہوئے ہی تیز روشنی اس پرنہ پڑنے بائے اور جہالت اور دیم پرستی کے جو دہیز پردے اس پریٹ سے ہوئے ہی وہ برستور پڑے دہیں اس طرح تر لویت اسلامی کے یہ ترجان و نتا ہے امت کے بڑے سے بیٹے سے بڑے ترکی اس فورز بر شکش اسلامی کے یہ ترجان و نتا ہے امت کو دین وعلم کی رقامت اوران دو فوں کی اس فورز بر شکش اور اس کی دعاؤں اور قدر و اعتران اور بر اور اس کی دیا ہیں ہوئے ہیں کہ انتیا ہی ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں کہ ایس فورز بر شکل اس میں مورام کی فاصل ڈر پر (JOHN WILLIAM DRAPPER) کو ایس فرز بر کو کا ایس کی کھی بڑی ۔

عصرها حرکے مطابق دیں کی تفہیم و تشریح کا پیمزوری مفیداور مبادک کام جاری رہا،
اور خدا ہرز مانہ کی حرورت کے مطابق الیے تظلم اسلام اورا بیے شارح دبن اور ترجان شرحیت
بداکر تاریا جفوں نے پوری کا میا بی اور توش اسلوبی سے بدفرض انجام دیا، میکن اسی کے ساتھ
ان کو گوں سے بھی کو کی زمانہ خالی نہیں رہا، جن کورسوخ فی العلم کی دولت حاصل تھی اور ہج
ایک طرف اس دین و نشر لعیت کے کا می مزاج دان دو سری طرف نئی نسل کے جیجے نباص
ایک طرف اس دین و نشر لعیت کے کا می مزاج دان دو سری طرف نئی نسل کے جیجے نباص
بھی تھے انھوں نے اسلام کی اس عصری تفہیم و تشریح پرنا قدانہ نظر کھی اور در سیجھتے دے کہ وہ
اس صراط سنتی سے انھوات تو نہیں کر دہی ہے جس پر دسول الشرصلے الشرطیے ہوئے مناس است
کو جھوڑا تھا، اور اس سے دین کے فہم کا جو سالم نے اور دستی میں ان کا جو ڈھانچ بن رہا ہے وہ اس

دىي فهم اوردى مزلع سے زختلف بنس م بوقيامت كك كے ائے شالى اورميارى لے كا، الفول في اسكام كى يورى قدركر في بوك اوركام كرف والول كى نيت يرنتبهم كئ بغراس متعلق این برلاگ رائے ظاہری اوران براعندالیوں باغلطبوں کی نشاندہی کی جوات فہیم وتشريح مي ان كونظراً كير الخول نے اس سلسلمي اسلام كى ترجانى كرنے والے ان اباعلم ابل قلم اورابل فكر كالثبرت ومقبوليت ال كملند على مقام بكر بعض اوقات ال كے تقدیل اورزبرونفوی کی می رمایت بنیس ک اور اور سے فلوس عظر جانبداری اور نوازن کے مالفاليخيالات وتأثرات ياندلينون اورخطرات كااظهاركيا، دين كان شارعين اور مشرلعبت كزجانون في اكثراوقات)ان فلص نا قدين كاس على ودين احتساب كافوش دى سے فرمقدم كيا، ان كے مشوروں سے فائدہ اٹھا يا اور لينے كام كوان مشوروں كى روشى من زياره مفيداورزياره معندل ومتوازن بناديا، دين كے فادموں اورشراحيت كان عاميون كاسلسله ابتدام داملاس جارى دبا اوراك مديث ميح كالبيشين كولى ك مطابن قیامت نک جاری رے گار پینی کی روایت ہے کہ:-

اس علم كے برنسل ميں اليے عادل اورتفی

عمل من االعلم من كل غلف عدواه

عان ووارث اول عجواس دين سے

يففون عنه تعريب الغالين وانخلل

غلوبند دوگوں کا تولین اہل باطل کے خلط انتساب ودعوی اورجا ہوں کی

المبطلين وتاويل الجاهلين.

دورازكارتاولات كودوركة بيريك

حقیقنت بس ان دولوں گروہوں کی موجود گی عزودی ہے اورائفیں دولوں کے تعاون و

له شكلة كتاب العلم فعل ثان

انتزاک علی دین کاحفاظت اوراس کے ذہنی وفکری تسلسل کا دازمصنم ہے۔ انيسوس صدى عيسوى كابتدا سي مزيج برهة بواعدياسى اقتداداس كالمال ادى تفون اودمائنس وتجربي علوم كے ميدان مي اس كى بے در پے فتوحات كے اثر سے عالم اسلام مين (ج كيوم سفكرى اصحلال اورسياسي صفعت وانتشاركا فتكارتها) ايك اليي دبي فلكش بريابون ك عصرحا صرس اسلام ي نفهيم وتشريح "كاكا) الريبياستحك درم ركفتا تفاقواب كم سيكم فرص كفايرب كيا تعليم إفتة فوج الون بي بالخصوص عفول في اس صدى كے آخر يابيوس صدى كے اوائل بى فيدىك كاسفركيا ياان كوائكريز حكام يامغرني دانشوروں سے واسط بڑا، کچھ لوگ اسلای حقا نُدکے بالے میں تزلزل میں بڑگئے ، بلکران سے بركشته ادربيزار بوكئ اورجى نعداد دبنى وتهذيبي ارتداد كاشكار بوئى اس وقت عالم اسلام ك مختلف كوسون مي السيد المن المرابل علم ميدان مي آكي جفول في اس صودت حال كا مفا كم كرف كى كوشش كى وين اسلام منزلعيت اسلاى اسلاى تهذيب اورسلمانوں كى اریخ،ان کے نظام حکومت اورنظام نظیم ی طرف سے دکالت کا بیوہ اٹھا باور ترکی معرو شام اودمندوسال مي ال فضلا الفاين الى محضوص تعليم وزبيب اوراين ابن صلاحيت كرمطابق يرفدمن انجام دى باوج داس كريكام فائده سيفا لى دخفا، اوراس نے بهت سى سعيد دوول كواس دمنى يا تهذي ارتداد سيري إياجس كي تيزلهم عالم اسلام بي يل ربي تقى اير كوشفشيس عام طوريد فاعي اورمعذرتى اندازى تفيس النام المرمزي تهذيب اوراس كمسلدا قدادك درميان فليح كوباشف ياكم كرف كاكسشش فايانها كالفئ مغرب له اس كارتفاء اور مختلف مكول من اس كم ختلف مرارج كي تفصيل معلى كرف كرف كرف مصنف كى كتا معلى الك بين العلاميت ومغرميت كالشكش الاخطرو.

كى سياسى وافتقادى اصطلاحات كومجى باكسى تحفظ كتبول كرنے اوران كو اصلاى تعليات اوراملائ تاريخ پر خطبن كرنے كارجان هي پاياجا تا تقا كہيں كہيں بسيراز كارتا و بلا اسلام اوراملائ تعليات كى اسى تشريح كے نو نے مي نظر آتے ہيں ہجان كوم و كے مسلم حقائق كے زيادہ سے زيادہ مطابق خابت كر اسى اس زیادے واسى فى اسلم علما دفياس كام كى جزوى قدر وقيمت كا حراف كار كے ساتھ ان كاعلى محاب كيا اور جراح قدرتى طور پر اس الرائيم كار سے بنتا تھا، اس كو ملت كا حام مزاج بنے سے دوك يا، اور بہت سے ملمان عليم افتہ في الألياس كو الله من مراط مستقيم برئے آئے اور اس حام كار خور بيات كا اندليشجا آلے واس سے متا تر ہور ہے تھے ، مراط مستقيم برئے آئے اور اس حام كار خور بيات کا اندليشجا آلے رہا وان نفتلار كى ان تعنيفات و تحقيقات اسے بديا ہوگيا تھا۔

اسسلدین سے زیادہ مخوس اور متاط کام مندوستان بی انجام پایا ہجبراہ رہ اللہ بطانوی اقتدارکے التحت ہونے کا وج سے مزبیت واسلامیت کی شکش کا سے بڑا میدان بن گیا تھا، اور جہاں دبی تعلیم واسلامی تہذیب قدیم نظام نیز صوفیا، ومشائخ اور علماء ربانی کے الرسے جوام اور تعلیم یا فتہ طبقہ بیں وہ قوت دا فعت پائی جاتی تھی، جو دوسرے اسلامی وعرب مالک میں (ان الزات کے وصہ سے منحل ہوجانے کی وج سے) مفقود ہا بہت کرور تھی، دوسری طرف خوال کی جنگی آزادی اور اس کی ناکامی نے پھر بیویں صدی کے ربیع او لیمن تحریک خلاف نفرت و کرامیت بدیل کرور تھی، جواس تہذیب، فکر اور فلسفہ زندگی کی اس ملک میں ناکندہ کو اہمیت بدیر کردر تھی، جواس تہذیب، فکر اور فلسفہ زندگی کی اس ملک میں ناکندہ اور علم برداد تھی، اس نے بھی سلمانوں کو فکری امیادا ور تہذیبی ارتداد کے اس دھا ہے میں اور علم برداد تھی، اس نے بھی سلمانوں کو فکری امیادا ور تہذیبی ارتداد کے اس دھا ہے میں بہنے سے دوکا جو بور ب سے آرہا تھا۔

مغربي افكاروا قدارى مقاومت كايسلسله ابني فاص دنگ يرمل مها مقاك

اس صدى كے نصف اول بي مولانا بيدالوالاعلى مود ودى نے اپنے مؤقررسا لرّر جان الفــرآن " (جدرآباد) كان مضاين سيمسلمان عليم يافته طبقه كالكابون كومتوج كيا ومغربي تهذيب اورفلسفامیات کی نقیدو تردیدی مدافعان کے بجائے جارحان اندازیں کھے گئے تھے، نیز معرى تعليم كالرسيديا موف والى تجدد كى تحرك اوران خيالات كى زديدى جوغالى قوم ريتى وغرو كالمك بس بيدا بوك تف تخريك كل تق اس كما ته الفول في مراجب اسلام أور توانین اسلامی کے ان مرائل ومباحث ریمی دلل ومؤثر مضامین مکھے ج تجدوبسندوں کا خاص طور برنشانه بنه دير تقدم شلاً سود ، برده ، جهاد ، قربانی ، غلای ، حدمیث و سنست عالی قوان وغرواً الفول في ان مصابين كي ذولع البديس عليده مجوول كي شكل من شاكع بون نزمندد ستقل نصانيف ورما كل كا ذراح مدير العليم يافنذا ورذين طبقه كااسلام كا قداروافكار يراغفاد كالكرفي اوراس كواسلام اوراس كأنعلمات كعباليي احساس كهنزى انتكست خوردگی کی ذہنیت سے بچانے کا دہ فید کام انجام دیاجس کا اعتراف نکرنازیادتی ماسی بنايراس وفت كيعض اللقلم نيان كوستكلم اسلام "كاخطاب ديا. اسلام اورسلمانون كى برى نوش فسمى بونى اگروه اسى كام كوابى ضرادا وصلاحبتون اظبادكام بدان اودابني زندكى كاموصوع ومفصد منالين بكين الفول فياس كي ساتفكراسلا كَنْشكيل مديديا" النبيات اسلامية كنشكيل مديد عطر كاكام منروع كيا، اوراس كوسلمانون گانی بداری تنظیم اور جاعت اسلامی که فکری اساس بنایا میری مرادان کی شهور و مفبول كتاب قرآن كى جاربنيادى اصطلاحين سے بے جب مي انفول نے قرآن كا ان جار بنيادى اصطلاحول كانشز كح كى جن براسلام كالجدامح دروش كرتاب اورين كرنج براسلام ب بجع عل بوسكتا ب نداس كى دعوت دى جاسكتى ب ند" اقامت دين كاكام بوسكتا ب،

اخوں نے بیٹیال بھی بیدی طاقت و مراصت سے طاہر کیا کہ ایک محدود مدت کو بھور کردید کی استحد میں استحد اللہ میں وفت رفت اللہ میں انعاظ کے وہ اصلی می جزول قرآن کے وقت سمجھ جاتے تھے، بدلتے چلے گئے ہماں کہ کرنہا بیت محدود جلک مہم مفہوات میں خاص ہوگئے ، اور یہ کو محض ان چار بنیا دی اصطلابوں کے مفہوم بر بردہ بڑجانے کی برات قرآن کی بین ہو تھا کی سے نیا دہ تو اللہ علم اس کی حقیقی دوج نگا ہوں سے ستور ہوگئی ۔ قرآن کی بین ہو تھا کی سے ستور ہوگئی ۔

برانفون فيان اصطلاحون كى جنعبروتشزى كى اوران كاجوركزى نقط اصل وق اودم كزى خيال قرارف كراس بيذورديا، اس في اسلام وقرآن كى ايك نى تفييرا نوز لينيك حسريرياسي دنگ غالب ادروه واكميت الا" اور سلطاني رب كر د كهومتي با دراس نزدل قرآن اوردعوت اسلام كامقصر حكومت الميكاقيام ره جا تلبئ نيزا كفول مقصدو وسأل كم المع من جنيا موقف افتياركيا اورعبادت وذكركم بالعدين بن فيالات اورنى تحقيقات كاافلهاد كياباس سائد ليتراوت كرونس فالص ان تحقيقات وخيالات كم مايس يروان يوط كاور جماعت بعض اس الريرك اتستار بوكاوراس كاذبنى والط كسى اور ما تول سينيس بوكا اس كاليك نيادين مزاج بن جائي كا بواس مزاج سيختلف بوكا ص وتربيت ومجست نبوى اسوه رسول اورصحائب رائم ى اقتداف تياركيا وروعى سبيل التوادف اس وقت مك علا أد إعاد واسى طرح اس ك فكروسى كاكالى اس يرى سے مكرص ريا تخضرت صلے الشرطليدوا لدوسلم صحابة اوران كے البين ونائبين في والاتحا ایک دوسری بیری پری مالے گا۔

بین نظر تناب مرف اس صدید کرتی به وه مناظره کا ندازی که همگی که دفقه و تونی فرخ ایم کا نظر دین فرخ ایم کا دفقه و تونی کا داندین النصیحة " (دین فرخ ایم کا

نام م) كي حكم بيل كرف كالخلصان وسنسن اس كان كوئي سياسى وف بدكوئي المعنى مفصد

باوجوداس كح كراس فربصنه كالحام دبني كملئ بهنت سے فؤى دواعى اور مركا موجود نغط جاعت اوراس كى فكرى بنيادون كيمنعلق مختلف حلقوں سے برابراستفسا، ہونا رہنا تھاجن میں میرے جاعت سے اخلاف اوراس کے اسبائے متعلق وجیاما آ نفابكن بن في اس يستقل طور بولم المفافي ساستياط برقي اوراس كوبرابرا التاريا، اس کی وجربیخی کدیرموضوع برا نازک تھا کیونکرایالیبی جاعت اورالیے دنفاء و فضلاء سے اس كاكبراتعلى تھاجن سے صنف كے دونانہ وتخلصانہ تعلقات بن اوردون اسلامی کے میدان اور تی مسأل کے لئے جدو بہد کے سلسلہ میں مالہامال سےان کی رفاقت و تعاون کاملسلہ جاری ہے مسلمانوں کی تی تعلیم افتانسل کی فكرى بيدارى اورسلمان نوجون كااسلام كالك زنده جا وبددين اوراس كى فائدا صلاحبت براغنا دبال كرفي ساس في قابل فدراورنا قابل انكار ضومت انجام دى ب،اسىطرحمصنف كويداندلينه عي تفاكر كمين اس ننقيد ونبصره كوبعن طقو یں سیاسی وجاعتی مقاصد کے لئے نہ استعال کر لیا جائے، یا سے ذاتی عرض اور نفسانيت ريجول ذكبا جائي سي بيا توفيق اللي كے بغير مكن نهيں. اس صورت حال كيسبب اس وصوع بزلم المحانا خاصا دشوارونا فوشكوار كام نها، اورببت سينكوك وسوالات ببداكرنے كاموجب اوكوں كے لئےكسى كام كوا يجي محل يجول كرنا، نا قد يامصنف كے لئے صائح كوكات و موجات الماش كرنا مشکل ہوتاہے، اورننگ وشبہ برگمانی اوراعتراص آسان، اس کی وجربیھی ہے کہ

اس کام کی کمبیل می صنعت کے لئے ایک دفت بھی بین آئی کہ اس کا عام انداز اکا دفت بھی بین آئی کہ اس کا عام انداز اکا دور صنعی دور اندر با ہے، اور اختلافی مسائل اور فظی نزاعات سے اس نے ہمیشہ اجتناب کیا ہے اور جہاں اس کو بہدشہ اجتناب کیا ہے اور جہاں اس کو بہدشہ اجتناب کیا ہے اور جہاں اس کو بہدشہ میں انجام دینی بڑی اسے قتی اور معمول کے مطابق اصوبی اور مقصدی مباحث ومرائل کی طرف وابس آگیا، اس کے لئے معمول کے مطابق اصوبی اور مقصدی مباحث ومرائل کی طرف وابس آگیا، اس کے لئے اپنے عربی کے معمول اور اپنی بیند بدہ دوش سے انخراف کرنا کوئی آمان کام منتقا۔

اس موصوع براني افتا وطبع اودطرز عل كيضلاف اسى وفت فلم المحا يكي رجب اس كايورى طرح مشابده اورتجربه وكياكداس دعوت اوراط يجرس وجاعت تيادموري إسكالك نبادي مزاج بتاجارا بهرس كاطرف اويرك سطرول سي اثاره كياكيا إوراس كا قوى اندليشرىدا بوكيا محكروه دبن كالك نيا فهم نئ نعيراورني اقدارو معياديري كرك، اوراس طرح المن كالكتعليم افت بيم مخلص اورباعل وصاحب م طبغه كى فكروى كاكاروال كتاب وسنست ميرت واسوة رسول فكر آخرت اور ايال احتساك كاثابراه سيهث كرمحن جاعتى تنظيم السلمانون كم ك صول كومت وافتدادك واستريري جائ اوريواس كى واليئ شكل بوجائ اس ناف شكواركام كو (فداعليم وخبير بهكر)عندالترمستوليت اورشها دت مي كيفيال سانجام دماكيا. امد ب كنود ماعت اسلاى كم علق كالكائل كناب كوفود و فيدكى كم ما تعريق اوراس كسى جاعتى تعصب ياذاتى غرض يجول ندكري كيانداس كوتحركيك سلامى اوراقامت له اماديث ميم سيرس سراعال صاكر الكف مكر قبوليت وابود أواب لمف كه يقريرها كى كى بىكدود ايان واحتراب كى ينيت كراتوادك كي بون حالا كدايان كافيرو ودكى يران اعال كالصورهي نبير بوسكتا فرا بإكياص صاح ومضان ابيانا واحتسا باغفوله ماتقدح من نشبة (نجاری) می خام بیلته القدراجا تا واحتسا با غفوله ما تقدم می ذنبه و (نجاری) اس ایمانی احتساریکی تشري بخارى كاكايك ومرى مديث سراحتى يرام إلى رجاء توابها ونصديق موعودها كالفاظكة بن اس كا برى الريداوراس بيضواكا جووعده ماس بيقين كرتم والعلام إمانا واحتسابًا "ك مى بوئ النرك وعدن يقنين كية بعث اوراك اجود أوابك اليم من يهاعال كورح اوزاس است كي في سے بڑی قوت کرکہ اوراس کا مفاطرت قامت کے لئے است کے دامیونل ور کھیں کا ذم ہ اری ہے۔ دین کاکسسن کی مخالفت بیجو ل کرید گے جس کے دوشن امکانات بدا ہوگئے میں اور برق بندا در اسلام دوست کو اس کی نرفی سے فوش ہونا چاہئے۔

ورگان کی بخیروادرخلصاند فدرت کراجا ہے بی اورمون اسلام اورفداکے اگا کی سرلمبندی جا ہے بین اورمون اسلام اورفداکے اگا کی سرلمبندی جا ہے بین نیزان بی طلب حق کی بجو اپنے دی فیم کی تصبیح اوراس کی ترقی فیم کی استان دی ترقی کی سرلمبندی جا اوران کے نز دیک معیادی بھوا ہے نکہ کوئی جاعت اورخص (نواہ وہ کتنا بڑا ہو) انھوں نے ہیشہ صحت منداواتو میری نفید انحتافت نقطہ اے نظر کے اظہارا ور مخلصاند شودہ کی قدر کی جا بیامت ابنی طویل تاریخ افکار اجتمادات اور تجر بات کے مخلصاند شودہ کی تعربی ہیں کہ کے خوال دریان طویل مفرین ہملک محلوکوں اوراجہا کی انحراف و تحربی ہے کہ کا میں جا میں کی جاعت کے کہ جا سالہ کی جاعت کے کہ جا سالہ کا اس کی اجادت کے ایک اندون کی جا عد کے کہ جا سے کی جاعت ہے کہ کا میں بہلے جو کہ انتقاء وہ آج بھی ایک جنی تنت ہے کہ کے حد خور شاعر نے صداوں بہلے جو کہ انتقاء وہ آج بھی ایک جنی تنت ہے کہ کے ک

وفى العتاب مباة بين اقوام

(دوتان شکایت اورگلی جاعتوں اور فوس کی زندگی کا رازی)
انکارواراء کی تصیح ، نظر ایت کی تقیح اور فقی دبتانوں کی نوسی یں (جس کی
دوسرے نواہب اور نہذیبوں کی تاریخ بیں کو ٹی نظر نہیں لئی اور جس سے است کوہینہ
مختلف حالات ہیں وسعت وسہولت حاصل ہوتی رہی ہے) اس تعمیری تنقید کا بہت
اہم حصد رہا ہا اسی طرح اس علماء ومفکرین اسلام کو خود رائی ، نو دبیندی ، این متعلق
معصوم عن الخطا "ہونے کی خلط فہمی اور ان کے تبعیری کو ان کے ایر میں صدیعے
برھے ہوئے غلو و مبالغہ سے بچا یا ہے اور اس امت کو اس نقط و اعتدال اور رافقیم

برفائم ركفاع بوسلمانون بالخصوص" إلى سنت كي صوصبت م جاسملى دىنى كاسبكا دوسرے ندام دخصوصاً مسيحيت بن دروازه بندموكيا ياس كاجرأت كرفي والعفال خال رهكة تووه غلوليندك كالخريفات ابل باطل كافتراء بردازلون اورسلاء كامضحكه انكيزنا وملات كالشكارموكية اوران مذامب كامرزمن يرا بسي حماد جنكار اوركين جنكل أكرات عضفون نيان كي اصليت اوراولين تعليات كاليمره وهك دياءاس ليع مشرلعيت مطيره نيامر بالمعروف اورنبي عن لمنكر كوواجب همرايا ورمرحكرا ورمرز اني بن اس فريعب كوزنده ومريا ركفني كأكيدكي اوراس ميستى سے كام لينے اوراصحاب صاه وافنذار كى رعابيت سے خاموشى اختبار کرنے کو گناہ کبیرہ نبایا، اور کی جابرطاقت کے آگے کلئے حق کہنے کو افضل ہما تظهرا يابينا تجبسلمان وام اورفاص طور يعلمائ اسلام اس فربعبه كورا بگراے ہوئے مالول اور ظالم التمنير كبت حكم الوں كے عهد بن اداكر نے رہے، امير المونين حصرت عرفارون المجن كي مطوت وشوكت سي قيمروكسرى لرزه براندام رستے تھے) نے بركز وداورعا ي خص كواس في كوئي كا اجازت دى اوراسيفوش آمديد كها، اسراي "لاخيرفهم اذلم بقولوه الناولا خيرفينا اذلم نقبل" (الرير الكرامي صاف أتريم س نهبي وان يرك في في بني اوراكم ان كاعترامنات بني وشي دسني وم شركون ع:) اسى طرح ابك بارفرا بارا امراة اصابت ورجل أخطا " (ايك مورت ف بادالفون في كماكرورون كي مرس زيادتى ذكروداس يرايك موسط النيس فكاكداع تنبس اسكا ستنسيكونكرالترتعالى فرانام " وَانْدَيْتُمُ إِمُد نَهُنَّ فِنْطَارًا" (تمان كومرس رباتى ملي) کسی قابل احترام شخصیت کی غلطی بالغزش یاسہوونسیان پرسکوت کے لئے یہ وج جواز نہیں ہوسکتا کہ وہ تحضیت منصب فیا دت برفائز یا لمت کے كسى اجهاعى مفادا وبضرمت بي منهك باوداس سے اسلام اورسلما لؤل كو عظیم فائدہ حاصل ہور ما ہے یا حاصل ہونے کی نوقع ہے اس کی تلطی کی نشاندی کرنے مااس کوصائر میشودہ دینے سے اس کی طرف سے بے اعتما دی باجاعدے مل تشاد بيدا بوگا، نداس فريجنه (انتباه اشاره) كادائيگي ساستخص كي دسي خدمات، محابدانه كارنامے اور ذانی فضائل وكمالات بعبى حائل موسكتے ہں بینانجیم صحارِمً ا كوافضل السل اورخر البشرصل الشرعلبه وسلم كوسهو ونسيان كيموا فع يرفوكة مواے دیکھتے میں صرف میں آتا ہے کرایک بارجار رکھتوں والی نمازمی رمول اللہ صلےالترعلیہ وسلم نے دور منتیں راصیں نودوالیدین صحابی نے آگ سے استفسار رالك أقصرت الصلاة أم نسبت بارسول الله ؟ (مارسول التركم الازي اردى ياآپ كومهوموا مى) ندآپ نے اس بر را مانا اوران كى مرزنش كى ند صحابة

(باقى طلاكا) دهيرارا مال در جيكرو) اس يصرت عرض في فرمايا امرأة خاصمت عمر فعصمنه " (ايك عورت في عرض محث كا وروه غالب آگئ) زميرابن بكارف امرأة اصابت ورهبل أخطا "كالفظ كما ب دنيل الاوطار بردا)-

له ترندی فصرت الومرية سفقل يا به كرسول الشيط الشرطيد وكم فرجب دوركمت برسلام پهيراتو ذواليدين شف فرالوجها يا رسول الشراكيا تما ذكم بوكئ يا آب بعول كفيس وال برسول الشراكيا تما ذكر الدين تُعيد كرا في الترصط الشرطيد وسلم في لوكون سروجها كركيا ذواليدين تُعيد كرد مين و (اق مشلاير)

نے ان کونشان المامت وتولین بنایا، بلکه آب نے اور صحابر رام نے اس سے فائدہ التھا یا اور نمازی کمیں کی۔

اسى طرح امبرالمومنين حفرت عرض في ربواسلام اورسلمانون كيمصالح كو سے بہتر سمجھنے والے تھے) سیدنا فالڈ کوجنگ پرموک میں رہو تاریخ اسلام کی ا كيفيلكن جنگ تقى) معزول كرك حضرت الوعبيدة كواسلامي افواج كاقالدمقرر كرديا اكرمسلمان دورماصى ميرمسلمانون كاصفون بي انتشارسے بجنے كے خيال سے غلطبون اورنفز شون يراوكون كونه لوكت توامر بالمعروف اورنهي عن المنكرا ديني احنساب اورشها دت حق كاحيات كخبق دها دامت كے اجماعی واخلاقی وجود سے کے جاتا ،اوراس کی رکوں میں تا زہ فون نہ بہتیا ،اوراس کے نتیجمل المام والماارا كيص شك والتباس مي مبلاا وروام مرابي كاشكارم وتاوردين كيهت مع حقائق محفى ره جاني ووكسى قائدوا مام يا نابغه عصر كاتبيرى غلطى يافهم وبهمي اعتراب خطاك مفابله مي كهين زياده فتطرناك مؤما كيوكم غلطي سے بری مونا صرف فداکی صفت مے اور دمول الشرکے مواہر تحف کی بات میں ردوقبول كاختيار باقى رسمام.

ہیں چیرت ہوتی ہے کہ جس جاعت کی ابتداد ہی تام اسلامی تاریخ اور

(باقى مئلكا) نولوك نے كہا جى ہاں بحس كے بعدرمول الشرصلے الشرعليہ وسلم نے كھڑے ہوكر دومسرى ركفنيں پڑھيں كچوسلام ہجيرا، پچركمبريكي اور سجدہ كيا، جدياكہ آپ كرنے تھے، يااس سے كچھ طويل، پچوكمبر كہى اور سجدہ سے سراتھا يا اور كچراپنے حسب عمول سجدے كے مطالبت يااس سے طويل سجدہ كيا ؟

(سنن ترندى، ابوار إصلاة ، يرحد بيض محيين اورموطا ديس معيى م.)

اسلای طبقات برعوی اورصارت آمیز تنقیداورتمام نخر کیات اورکوششوں کے آزا دانداور بالگر جائزہ سے موتی ہے اس کے ارکان ور نقادیں با نی جاعمت کے لئے نقدیس کی صدن کنظیم اوران برمونے والی تنقیدات واعتراضات کے خلاف بڑی ذکاوت میں بائی جاتی ہے ہے۔
بڑی ذکاوت میں بائی جاتی ہے۔

فودمولانان تجديدواحياك دين كاب لكدرص ميسلم الشوت محدين امت كے كارناموں يراك نفقيدى نظروالى ميا اوران مب سيكسى كى عظمت وشهرت اورلوكون كاعتماد واستنادا ورعقيدت وتنفتكي ان كوايخ فيالات و احاسات كے اظہار سے دوكن بن سكى اس كاليك نظير قائم كردى. بن نظرت باس سلدى ايم فيركونسش بي مولانا الوالاعسلى مودودی نے افتیارکیا ہے کھے ماف کیاجا نے کراواصلات کا - NAY) (TRAFFIC) قانون على تنقيد صالح ومفيد زميزول كى تحقيق ا وزفكرومطالع كے نتائج برعا كرنسي بوتا، اوراگرفكرو تحريك دنيا مي هي بي قانون يل يڑے تو ذہن انسانی شل علمی سرگری مطل اورامت میں اصلاح وتحدیم اور فوب سے نوب ترى مبنو كاكام بندمه حاك جوابيا فنجره مباركه به كرص كروس يزين له مؤلف كے لئے ام فلاف آق تھا كركاب كے اردوالدلش كے مكلتے بى جاعت كے علقے سے ایے فقہ سے معر مے خطوط موصول ہونے لگے جن می تدریبزاری اور محنت تنقددوا ورقمى مصنف كوبرام وهمل كدومرى جاهتوں كے غالى معتقدين كے برضاف جاعت معتمل ركفنه والع احباب زياده كشاده قلب اوروس النظر ثابت بول كمك

اورضی ومعاندانه خالفت اوراصولی ومقصدی اختلات می فرق کری گے

اورثافيس آسان يبي اور إذن فراوه بروقت ترريزى كاربتاب.

والله يفول الحق وهويه مى السبيل .

الوانحس على حسى دوى دائره ثناه علم الشروائ بلي

### بِسُمِراللهِ الرَّيْنِ الرَّمِيْمِرُهُ

# عصرها ميزمي دين كي تفهيم وتشروي

كبافراك كي عَبار منيادى الطلاحيس يون مكي دا مفاين

اوراسلام كي فيقى رفح نگابون سيستوري ؟

عصر ما مز کے مشہور مصنف و مفکو اور جا حدث اسلامی کے بانی مو اید الوالاعلی مودود اپنی مشہور و مقبول کتاب " دین معباد" اپنی مشہور و مقبول کتاب " دین معباد " کے فرآنی کلمات اور اسلامی اصطلاحات کا ذکر کرتے ہوئے ' بیٹا بہت کرنا جا ہے ہیں کن زول کرتے ہوئے ' بیٹا بہت کرنا جا ہے ہیں کن زول اور آن کا ملائوں کے دقت اس کا ہر نجا طرح ہی کہ زبان مح کی نفی ان جا روں نبیا دی اور قرآنی اطلاق

وبس جب قرآن بن با به الما الله وقت برخص ما نتا تفاكم الا محكيامى المراه وقت برخص ما نتا تفاكم الا محكيامى المن اور دب ك كيف بي بكو نكر بدو و في الفظائ كول بال بي بيلم سے الفیل معلوم تفاكد ان الفاظ كا اطلاق كس فهوم برجو تا به اس لئے جب ال سے كما كيا كہ الشرى اكيلا الا " اور دب شيء اور الوہميت ور اوب بيت ميكى كا قطعًا كوئ حد نہيں فوده إورى بات كويا كئے ، الفیس بلاكسى التباس واشتباه كے معلوم كوئ حد نہيں فوده إورى بات كويا كئے ، الفیس بلاكسى التباس واشتباه كے معلوم

ہوگیا کہ دوسروں کے لئے کس چیز کی نفی کی جا دہی ہے اور الٹرکے لئے کس چیز کو فاص کیاجا رہا ہے جھوٹے مخالفت کی ہے جان کرکی کر طیر الٹرکی الوہسیت وراہ بیت کے اٹکارسے کہاں کہاں مزب پڑتی ہے اور چا بیان لائے وہ یہ بچھ کرا بیان لائے کہ اس حقیدہ کو فبول کر کے ہمیں کیا چھوڑ نا اور کیا اختیار کرنا ہوگا۔

اسى طرى ميادت او دري كالفاظ عي ان ك بول بي بيل سے رائج يقدان كوملى تفاكر عبد كسے كهذه بي عود بيت كس حالت كانام ب عبادت مع كون سادو يرم او به اور دين " كاكيا مغري ب اس ك حب ان سے كہا گيا كر سب كى عبادت جيو كركم الشركى عبادت كرو اور بردين سے الگ بوكرا لشرك دين ين اخل بوجا و تو الحين قرآن كى دعوت كو سجھنے مي كوئى خلط فہى بيش نرآئ، وين ين اخل بوجا و تو الحين قرآن كى دعوت كو سجھنے مي كوئى خلط فہى بيش نرآئ، وين ين اخل بوجا ك تر تعليم بهادى ذندگى كے نظا كيكس نوعيت كرتني كى طالب

یکن یصورت مال قام نمیں ہیں ہے، یہ بی مقیقیتیں نگا ہوں سے ستور موکئیں،
اور قراُلُن کی ان چار نیا دی اصطلاح ں پرچ گویا اسلام کے لئے اصول مومنو موسی کی میٹیت رکھتی تھیں جہالت ، جمیت اور خفلت کے دبیر بیدے پڑگئے، وہ مندرج بالا مارت کے بعد مکھتے ہیں ،۔

نیکن بعد کی صداید بی رفتر دفتر ان سب انفاظ کے وہ اصلی می چزو القراق کے وہ اصلی می چزو القراق کے وہ اصلی می چزو القراق کے وقت کے وقت کے وقت کے وقت کے دفتا میں ہوگیا 'اس کی ایک وج تو

له وان كام دنيادى اصطلاحين مد خاخ كرده دادالاشامت نشاكه اني حدراً د.

فالص عربیت کے ذوق کی کی تقی اور دوسری دجریتی کراسلام کی سوسائٹی بی جولوگ بیدا ہوئے نقی ان کے لئے "الا" اور" رب" اور" دین "و" عبادت "
کے وہ معانی باتی ندرہ تھے ، جونزول قرآن کے وقت عیرسلم سوسائٹی بیں رائح نقی الفیس دونوں دجوہ سے دورا خری کرتب بغت وتفیر بی اکثر قرآن الفاظ کی تقی الفیس دونوں دجوہ سے دورا خری کرتب بغت وتفیر بی اکثر قرآن الفاظ کی تشریح اصل معانی لغوی کے بجائے ان معانی سے کھے ایک ان معانی سے بی شریع بنوں اور دیج تا کو ایک کام معنی بنا دیا گیا "رب" کو بالا اور دی تا کو ایک اور دی تا کو ایک کے گئے " دین "کو دھم اور خریب اور (RELIGION) کے بی جو اور بیا گیا ۔

وطاعوت کا ترجیب یاشیطان کیاجانے لگا نتیجہ یہ ہواکہ قرآن کا اصل معا می سجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہوگیا ہے

بيراس تغرمال كے نتائج بيان كرتے ہوئے لكھنے ہيں :-

مربس بیعقیقت ہے کی محص ان جاربنیا دی اصطلاق کے مفہوم پر بردہ بڑجانے
کی بدولت قرآن کی تین جو تھائی سے زیادہ تعلیم ، بکداس کی حقیقی دوج ، تکا ہوں سے
مستور موگئی ہے اوراسلام قبول کرنے کے باوجو دلوگوں کے عقائد واعمال میں ہو

نقائص نظرآدے ہیں ان کا ایک بڑا سبب ہی ہے۔ امت کی صلاحیت اخذوفہم' اور فرآن کی خصوصیت'' اِمانت'' وافا دیت

ان عبار نوں كا پڑھنے والاحس كامطالع كمراا وروسيع نهيں ہے اور واس فيت

له ايفًا مشه كه ايفًا منا

سے واقف نہیں ہے کہ الٹرنفالے نے اس امت کوعام گراہی اور دین سے الی ناآتفائی اسے مفوظ رکھا ہے ہوز مان و مکان کے حدود سے بے نیا زہو کرساری امیت پرسائیگن ہو این جا کہ کہ کہ تر آن مجبد کی حقیقت اس طویل مرت کی امریت کی (یا زیادہ مختاط انفاظ میں امت کے اکثرا فراد کی ) مگاہ سے او جھل رہی اور امریت بحیثیت مجبوع ان بنیادی الفاظ می حقیقت ہی سے بے خبر رہی ، جن کے گرداس کتاب کا پورانظام گردش کرتا بنیادی الفاظ کی تعلیات اور دعوت کی عارت قائم ہے اور میر بردہ اس (جبوی) مدی کے وسط ہی بن الحق مکا۔

بنینج اگرم بادی انظری کچے زیادہ اہم اور گین ندموم ہوا کین اس کے اثرات

ذہن دلخ ، اور طرز فکر برج ہے گہرے اور دور رس بین اس لئے کہ بیاس امست کی
صلاحیت ہی بین شک و سنہ بدیا کر دیتا ہے ، جو ند صرف اس دین و بیغیام کی حامل ہے ،
ملکر اس کو دنیا بی بھیلیا نے اس کی تشریح کرنے اور اس کی صفاطت کی بھی ذم دادہ ہے ،
اور اس سے اس امست کی گذشتہ تا ایخ اس کے مجد دین مسلمین اور مجتہدین کے علی و کا
کارنا ہے بھی شکوک اور کم قیمت ہوجاتے ہیں اور آئندہ کے لئے بھی بیات بڑی سنت بہ ہوجاتی ہے کہ جو جا اور جو کچھ کہا اور سمجھا جا کے گاوہ ہر شک شنبہ
سے بالا ترج ، اس سے "طاہر دباطن" اور مفرز و پوست "کے اس فلسفاور دبنی صفائن کو
ایک نہاین عیر الفہم معمد اور صبیتاں فرادینے کی سمی کو شد متن ہے جس سے باطنیوں کے
ایک نہاین عیر الفہم معمد اور صبیتاں فرادینے کی سمی کو شد متن ہے جس سے باطنیوں کے
ایک ختلف فرقوں نے مختلف زمانوں میں فائدہ اٹھایا۔

الفاظومعانى كارنثته

شايرسبت سے فارلين جن كى فرائب وفرن كى آد سخ برگهرى نظر نهيں كا الحاجال كو

سی خصف امردین اس ای مناسب معلیم به قامی کرباطنیوں کا اس کمنک کے متعلق قام الله الله کا متعلق قام الله کا متعلق قام الله کا متعلق قام کے بہلے تصفیدیں جو کچھا تھا ،اس کو نقل کردیا جائے۔

النعوں نے (باطنیوں نے) دکھاکٹر لویت کے اصول وعقا نداور اسکام ومرائل
کو انفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور انسانوں کے سیجھنے اور کل کرنے کے لئے ایسا مزودی تھا۔

وَمَا اَدُسَدُنَا مِنْ وَسُعُولِ الاَّ بِلِسَانِ اور ہم نے کوئی پینم رونیا میں ہیں ہیں جا گر

قد مدر لیئی آئی کھئے۔

اپنی قرم ہی کی ذبان میں آگر کوئی بیطلب

(سورهٔ ارامیم - ۱۱) واضح کردے۔

ان الفاظ كرمنى دمفهم متين به رسول الشرط الشرطيد وسلم في ابنى زبان سے
ان كى تشریح اورا بنے على سے ان كى تعيين كردى ہے، يمنى دمفهم امت بي على و
لفتى طور پر نوا تر نسلسل سے چلے آد ہے بي اور سادى امت اس كوجائتى اور مائتى ہے
بنوت ور سالت، الماكر، معاد، جنت و دو زخ ، شرعیت، فرمن و واجب، طال وحراکا
ملؤة ، ذكرة ، روزه ، چ ، يرسب و ه الفاظ بي جوخاص ديني حقائق كوبيان كرتے بي،
ادر ص طرح يد دبني حقائق محفوظ چلے آد ہے بي اس طرح ان دبني حقائق كواد اكر في والد الدولال

حب بنوت ورمالت یا بی یاصلو ق یا زکو ق کا لفظ بولاجا کے گا تواس و قت اس کا دی حقیقت بچھیں آ کے گئ اور و بھی علی شکل سامنے آئے گئ جورسول الشرط الشرطیر و بھی حقیقت بچھیں آ کے گئ اور و بھی علی شکل سامنے آئے گئ اور اس کو دو مرول تک بہونچا یا،
اوراسی طرح نسلاً بعد نسپل وہ چیزامت تک شمتل ہوتی رہی 'انفول نے اپنی ذہانے اس مکت کو سجھا کہ الفاظ و معانی کا بدر شنۃ امت کی بوری و زیر گئ اور اسلام کے فکری و

على نظام كى بنياد ہے اوراسى سے اس كى وصدت اورا پخىرصى اورا بنے اصى سے اس كاربط قائم ہے اگربر شتہ لوٹ جائے اورد بنى الفاظ واصطلاحات كے مفہوم و معانى متعين مذربي، يا مشكوك بوجائي، تو يدامت ہر دعوت اور برفلسف كافكار بوكا كار مركئى ہے اوراس كى مفبوط داواروں ہے، اوراس كى مفبوط داواروں بى براروں شكاف بريا ہوسكة ہي ،

### قرآن كى بنيادى صفات وخصوصيات

براس على حنيقت اورعفيده كم عي خلات ب كريدين اس ال وحرف كن بن شكل بى براس على حنيقت اورعفيده كم عي خلات ب كريدين اس ال المرابيم الكرطراتي عمل بى بربنين المرابيل المرابيل في دونون بي جارى دا المرابيز الشرتعالي في فران مي جارى دا برباساله لفظ اورعن دونون بي جارى دا المرابيل المربين اور عربي مبين كرا لفاظ سے يادكيا ہے.

سورة لوسف كاتفارس فراليار

الرَّضْيِلُكُ اليَّتَ اللِّيَابِ الْمِيْسِيْنِ ٥ الرَّدِيكَابِ روش كَ ٱلْيَيْنَ إِنْ يَمَا

إِنَّا أَنْزَلْنَا ﴾ قُوْانًا عَرِيبًا لَّعَ لَكُمُ اس قرآن كوم بي من اللكياج اكم

تَعْقِلُونَ ٥ (موره لوست ١-٢) تمسجوسكو.

سورة يج كاآغازاس طرح بوتاب،

الرصيلة ايك اللِّتابِ وَقُوانِ الرّب (خداك) كاب اورقرآن روش

مَّبِينٍ - (الجر-١) كَا يَسْنِي -

له تاريخ دعوت وعزيمت (مصد اول) ما ١٩١٠ - ١٩١١

### سولة فل اس طرح تشروع اوتى 4.-

طَسَى ﴿ يَلُكَ الْمَاكُ الْقُرُ الْ وَكِيْ إِن اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَكُنَّا إِن وَكُنَّا إِن وَكُنَّا إِ

سيني (سوره كل-١) أيتس بي-

سور اشعراء كى بيلى آيت ہے،-

مَسْتَةِهُ تِلْكَ الْمِالْكِ الْمِبْ يُكِ الْمِبْ يُكِ الْمِسْ عُلَمْ اللَّهِ الْمُسْتِينِ

(سوره شعراء ۱-۲) بي-

سودہ شواریں اس وی کی (جو قلب مبارک پر صفرت جرس کے ذریعی نازل ہو گی)

نفهيم وابانت كى صلاحيت كا ذكران الفاظير كيا گيا ب-

وَإِنَّهُ لَتَنْذِنْكُ رَبِّ الْعَالِمَيْنَ هَنَزَلَ اوريه (قرآن خدك) بروردكا دعا لمكا

عِن الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلِيكَ يَكُفَت المَالِهِ وَالْهِ الس كوامات وارفرشت لك

مِيَ الْمُنْذِنِدِينِيَ وَبِلِسَانِ عَرِيْ شَبِيْ إِلَيْ الرَّاعِ الني اس في المُما المعدل برالقا)

(موروشواء ١٩٥١) كيائة أكر (لوكون كو) نفيحت كرت راواد

(القالمي)فسيع عربي زياب)

مودة دفان كا أفازاس أيت سياونا ع.

حُمَره وَاللَّتَابِ الْبِيْنِي (مودهم ع) في اس كاب دوش كاتم .

سب كتاب مبين واضع اورقاب فيم مون كاتذكره فودقر آن ي اس فندور ساور الراد كالذكرة فودقر آن ي اس فندور ساور الراد كالميار المي كالميار كالميار المي الميار المي الميار المي الميار الميار

نظام احتقاد وك اوردكوت ولين كروش كرنام) ميح مفهوم اوره في دلاك ميمان سوفامري. كه فودولان مودودى موره محرك تفيرم المبين كي تشريح كرتهوك علقة بن اس كامطلب يه مكرية بات اس قرآن كاين جوابنا معامات ما من فا مركزنا مه

### مندد مقامات إس كاآيات عظم اوفقل مون كاذكركاكيا ع ارتنادم.

هُوَالَّذِئَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلكُّتَابَمِنْهُ وہی تو ہے جس نے تم پرکتاب نازل کی جى كىعف آينى كم بي اوردې امل

البات مُحكَّما كُ حُنَّ أُمُّ اللِّيَابِ.

(سوره آل عرانه) كتابير.

فَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةً مُعَلَّمُ الْحُدْلِرَ ليكن جب كوئى صا من معنوں كى مودت

فِيهَاالقِتَالُ رَآيَتَ الَّذِينَ فِي قُلُومٍ تازل مواوراس سيماركا بيان موآد

مَّرَفُّ يَّنُظُونُونَ إِلَيُكَ فَنَظُّ الْمُغَيِّةِ جن لوگوں کے داوں میں نفاق کامون ہے

أوتمان كودكميوكمتمارى طرت اسطرح عَلَيْهُ مِنَ الْمُؤْتِ -

ومكي كلين مس طرح كى يرموت كالجراح (r.- \$0,50)

פונטוצניטוצפ-

الْكِيَّابُ أُمِلُهُ تُ ايَاتُهُ شُكَّر بودكاب بج بص كاليون تحمي اورخدا المحكيم وخبرك طرمت سيففيل فُصِّلَتُ مِن لَّدُنْ كَلِيمِ مِّبِيرُهِ

(سوره بود-۱) بیان کردی کئی ہیں۔

منهورُ فسرِ حافظ ابن كثراً يات مُعَلِّماً حُتَّ أَمُّ اللِّيّابِ كَلْفبركرن بوك لَكُفَةُ بِي أَى بِينات واضمات الدلالة لاالتباس فيهاعلى أحد (ليني روشن دلالت میں الیبی واضح کرسی کوان کے اصدمی اشتبا وہنیں ہوسکتا )محدین اسحاق بن یساد کا قول اس کے ماسے می نقل کرتے ہیں۔

فهن عبة الرب وعصمة العباد وه آيتين فداك عبت بين بندون كامفا

اور خالفین ومعرضین کی زمان بندی ودفع الخصوم الباطل ليى لهن كاسامان بن ان كواين مداول حقيق م

تصريف ولاتقريف عماوضعي

بعيرااور شايانس جامكاء

علامه آلوس ابنى مشود تفيردوح المعانى في محكمات كالشريح كرتے موسے

مکھتے ہیں۔

مفة المات أى واضعة المعنى

ظامرة الدلالت عكمة العارة

مفوظة من الاحتمال والانتباد

محكمات آيات كمصفث بمصمطلب

يه به كرية آيات الفي معنى مي واضح

این د لالت می ظاہرا ورا بی مبارت

يرمحكم بيءه براجال واشتباهس

جان مكرران مرك مفسل موني اتعلن عران مجدك هامقاات بي مختلف صبغوں میں اس کے مفصل ہونے کا پذکرہ میں۔

بصفات اورنعرفيش معى اسفيال كمنافئ بس كرقران مجدكم تعدونبادى حقالی طویل عصة تک پرده نفایس دے موره مجرمي فرايا گيا:

إِنَّا غَنُ نَزَّلُنَا اللَّاكُرُ وَإِنَّا لَكُ مُ إِنَّا لَكُ مُ إِنَّا اللَّهِ كُو وَإِنَّا لَكُ مُ إِنَّا لَكُ

لَا فِيلُون (الجر- 4) اوربين اس كا خاطت كرف والياب

له المندج تفسيران كثيرا ول سوره أل عمران على تفسيردوح المعانى اول سوره أل عمران -

"ك انعام ٥٨-٩٠- ٩٩ و١٦١ - اعرافت ٢٣٠ ٥٠ - ١٠ عا ، التوب ١١ ، كونش ١٥٠٥٠

الروم ۲۸ ـ الرعد ۲ ـ بود ۱ ، فصلت ۳ و ۲۸۷

4.

فضل واصان بقانے کے موقد پر ضاظت کے وعدے کے اعلان میں اس کے مطالب کا فہم ال کی تنزیح ، اس کی تعلیات برعل اور زندگی میں ان کا اطباق بھی شائل ہے الیبی کتاب کی کہا قدر و منزلت ہوسکتی ہے اور اس کی صافحت کا کیا فائدہ اور تیجہ ہے ، بوطویل مرت تک مطل بڑی ایم نظیم کو تا طب نشیجی جائے ، نذاس بڑیل کیا جائے ، نیزالٹر تعالے نے رسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم کو تحاطب کرے فرایا :۔

4.0

"إِنَّ عَلَيْنَابِيَانَهُ" كَي نَفْير كِي نَعْمِ وَي عَكِيم الاسلام حضرت شاه ولى الشرو بلوى البي محركة اللالا كتاب اذالة العفا" من من من من المنظمة من ،-

"الشرقال فرا آئے کرز آن مجید کی قوضیح ہائے ذمرے ہم ہر زماندیں ایک جاعت کرو قرآن مجید کے وضاحت طلب لفاظ کی تشریح اوراب اب نول کے بیان کی قوفیق فیضی کی تاکر ان کا صبح معداق لوگوں کے سامنے آجائے اس کا نمر خفظ قرآن و تبلیغ قرآن کے بعد ہے ، خوداً نصرت قرآن مجید کی تشریح و قفیر کرنے والے تھے، قرآن مجید کے مصاصف میں محفوظ مداو ہوجانے اوراس کی تلاوت کا رواج عام ہوجانے کے بعد تفییر کی باری آئی اور کی طور پالیا ہی ہوا، چنا نج حصرت ابن عباس سے پیلسل شروع ہوگیا ؟

"إِنَّ عَلَيْنَا بَانَ" كَ واضح اورموكروعده الني كيدريجمناكة وآن مجيدك الي كليدى

کے ازالہ الخفا (فاری) ملے

لمصورة القيام عاسروا

الفاظام كربغيراس كمطالب ومعان احكام ومطالبات تك رسان مكن بني صداول تكمفل وتقفل دي آين كمفلق وتقضاك فلات بد

امت المُكُلِّى طوربِسى دورب جمالت عامة صلالت طلقربن بنالانهين مولى

اس طرز تحقیق اورطرز کلام سے من طوی تیجی بی کالاجاسکت بے کامت پرایک لیا طویل دورگذرائے جب دہ قرآن مجید کے الیے اہم جبادی اصطلاحات کے جبح مفہوم اور صفرات خات اس کے جب برای اصطلاحات کے جبح مفہوم اور صفرات کا آثنا مہی ہے جن پراس کے صحت فکر اور صحت کل ادارو ملار ہے اور جب کو صریح بہالت و فقلت الکہ ایک فارم آگے بڑھ کو صلالت سے تبہریا جا اسکا ہے مالا کہ کتاب و سنت اور احاد بیث کے دخیرہ سے جبوعی اور اصوبی طور پریٹنا بت ہوتا ہے کہ اس احق کے برخلاف یاست کسی دور میں مجبوعی اور اصوبی طور پریٹنا بہت ہوتا ہے کہ اس احق کے برخلاف یاس کی دور میں مجبوعی وعالم برخلالت میں مبتل انہ بری مبتل القدر می تین وعلماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اگر جب شہور روایت " لا تجنف اُمنی علی صلالہ" (میری است کبھی ضلال نے مفہوم کے اعتبار سے گراہی پر مجتب بنیں ہوگی) لفظاً وسند اثابت نہیں ہے ایکن وہ ابنے مفہوم کے اعتبار سے صبح ہے مشہور اندلس می درخ و ذا قد علا مرابو محد علی بن جزم (مراب ہوس) ابنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام" میں لکھتے ہیں :۔

سى درنين كهتة بين كريه بات بالكل درست به كدامت جوى صلى الشرطير والديوكم جو بجاغيري پنيفق نهين پوسكن اس لئ كراكي اس كی خردی به كهم دورس بن كی علم زارد م به بريان كيا گيا كر انخفزت صلى الشرطير واكرولم في فرايك لا تفقع أمتى على منلالة اگر براس الفاظ و مندور و بي مت كونهين به و نيله كيكن الركام في واوز تنجران العاديث كى بنا دېرن بين مردود بي تن پر قائم د به

له يطامرابن وم كى دائه به وردمشهورى دف ونا قدوريث ملامتخاوى كى دائد يه مرايك إلى البي مديث ب حرى التن مهور به داواس كى اسانيد كيرا واس كم شوا برنتد دي - (المقاصد الحسنة)

له الأحكام جهم ما البطبة اولى مطبقة معدة معر مله اعلام المؤمين بي امنات ملة تعبر الركبيري المطبعة والماللي متاق مل المتحافظة وين كسليل بي المطبعة والماللي المتحافظة وين كسليل بي المتحافظة وين كسليل بي المتحافظة المت

سرآ مدودگارعلماد، مدونین علی وفنون اوراد کیائے عصر بڑی نعدادیں بیدا ہوئے (بائھو ابتدائی صداوں بی جو مدرسالت اور عصر نزول قرآن سے قریب زنقیں ) مسلسل طریقے برا ہے بنیادی حفائق سے بن برقیم قرآن اور دحوت الحا انحیر کا مدارے بسلسل نا آن ااور بے خرری فود بنیاد مولانا مودودی کا دبن اس کونسلیم کرنے کے لئے تیا رہیں کہ بوری امت کے علماء (قرآن کی نباد اصطلاح سے سفطے نظر کہ ان پر نوسارے دبنی فکر علی کا دارو مدارے ) کسی ایک فی یا صدیر نے مصریح کا مطلب سمجھنے بن فلطی کا شرکا و کا در مدت دواز تک شاملی کا بردہ جاک نہونے ہیں۔ وہ شہور صدیری المریق میں قریش کے بحث کے سلسلیں مکھتے ہیں :۔

ميليبات باورك وافك كائ به كرورى امت كمل دبالانفاق الكفي مطلب مي يايد بات باورك والمي المنظم الماري المنظم المنظم

حالانگرحدین الاُنده می خولین کاتعلق نرعقا نگرسے بے مذوہ حزوریات و قطعیات دین ہیں داخل ہے ، نحلاف قرآن کا ان جار بنیادی اصطلاموں کے جن پردین کا اپوا محدرگردش کرتا ہے۔

مولانا نے اسی اصول سے (جوبرطرح معقول اور واجب النسلیم م) قادبانیوں کے مقابلہ بین فاتم النبیدین کے لفظ سے استدلال کیا ہے جس کا ایک ہی مفہوم است سلم اپنج بردوری اساطین امت کے اقوال نقل کئے ہیں۔ سمھنی جلی آئی ہے اور نہایت فیصیل سے ہردور کے اساطین امت کے اقوال نقل کئے ہیں۔

ايكمصرى فاصل اورا فوان كمرشدعام كاتبصره وتنقيد

استاذصن اساعيل الهضيبي جالاام الشهيدشيخ حسن البناك بعد بالانفساق

عه ملاحظ ديفهم القرآن فيورة

المنتفيات صريري مك النائع كرده مركزى كمتبه عاصت اسلاى مندولي

ا نوان المسلمين كر مندمام فتحنب بوك اور بن كعلم وصلاح ، اخلاص ، دين فهم اورامنقا پهدى جاهت كا اتفاق تها مولانا مودودى كا فرآن كي چاد فيادى اصطلاحين كا تهميدى مضمون قل كرنے كے بعد (جاد برگذر كيا ہے) نبطرہ كرتے بوك ابنى كتاب دعاة لاقتفاق ، ، يس (جا بحى حال بي معرس شائع بوئى ہے) كھتے ہيں ،-

اس کے بعد انفوں نے قرآن مجدے اس کی شالیں دی ہی بجہاں بدانفاظ استعال ہوئے ہیں، اس کے بعدوہ مکھتے ہیں:۔

مكايه فيقت نفس الامرى كم اعتبارت درست اوكاكرجب وب مختلف ومنفرق بالل

كالفأ لماخطه مستاها

له رعاة لاتفاة موا- يا

یں بٹے ہوئے تھے اوران میں سے ہوایک کی زیلی زبان (بربی وانداز گفتگو) الگ لگ تھا، وہ كسى ايك حكومت تفافت وتهذيب اوركميال حقائد كي جنت كي نيح نس كف وهاك الخاندة فوم تقربن مي اليحافراد تنا ذو نادر بالع جالة تفي ويطيط كلف كوفن سكافيم كا واه وورم ركفة بول ان سب يرج الت وانحطاط كاتاريك سابتفاءان كم بالقول مي كونى آسمانی کتاب ریقی، نرکسی علم وفن بران کو دسترس محتی حب وه اس نسیت حال میں نفیے، تو الا" و" رب" معادت و" دين كصيح مفاتيم ان كيهال ثنائع وذاك تقوال كام فرد ان سے کمیا ب طابق میآ شااوران کی معین اور عزیشتر اور عزیشتر کے حقیقت سے آگا ہ تھا، يكن جب الشرك كاب اس وكر عما تق نازل وكي حس ك صافلت كالشرف ومرايا ب: حَرِيًّا غَن مُزَّلْنَا الذِّلْكُوكَ إِنَّالَهُ لَمَا فِعْلُونَ " اورج برقم كا فارج وست وبرداوروف الله سعفوظ ع الكَيْأُنيني الْبَاطِلُ مِنَ بَيْن يَد يُدِكُ مِن عَلْفة "جس كربيان في قلم كا ابهام اورس كاوضاحت يركن فم كانقص بني برس كادات دن كالاوت سعلاكمو كرودون بندكان خدااي الك كاقرب ورضاحاصل كيقي اورس كوان نازون بي بالجرط يصتبن بوش برى جاحون كرماته ساجداد دلين كفرون بي يرصت بن توده مانى يرده خفا بي كيكي أودامت ان كى دولت سے تروم بوكى و دكوں بى اس طرح مشہورولا كي نهيى ريز جيساكروه زمانه والميت ببمووت وشهور تظاكيا النابرا ووى اس مالت میں زیب دیتا ہے کہ الٹر کی کنا مسلمانوں کے درمیان موجود ومحفوظ ہے اودان بی سے کوئی شخص می سورهٔ فاتح اسورهٔ اخلاص امعوذ نین طره ایس ن وه ان مقتنون کو مجدا گا اوران مانى تك يبوغ مائے كابن كان ادر ماليت كة دى كوبوالمى بني كائى " مصنف کار دعویٰ که:.

واسلام كى مومائى بى جوگ بىدا بوك تقى ال كى كالا" دب "اور دين" و مجادت كى دومى باتى در بى تقى بوزول قرآن كى و تت بخرسلم مومائى بى دائى تقى به جادت كى دومى باتى در به تقى بوزول قرآن كى و تت بخرسلم مومائى بى دائى تقى بال دورى اورا بك به مندالزام به بحر بكى حارت كى بنيا دقائم بني كى ماسكى بهم فى قرآن بحدى بى آيات كو بطور نون بيش كيا به الن سے الوہميت ور فربت كى مى دور بر بھى (على بعيل المثال) " دب كے مى دور بر بھى (على بعيل المثال) " دب كے مى مى دور بر بھى (على بعيل المثال) " دب كے مى مى دور بر بر وقد براس كل كى دى تشريح كى ب بى سے كى ايك مى با بكل الفول فى بر وقد براس كل كى دى تشريح كى ب بى سے كى ايك در بات كے مطابق تقى با

اس كى بىدا كفول نے آيات قرآن نقل كرك دب كے مختلف قرآنى معانى واضح كئيل اس كے بعد عبادت اوردين كى مين نشرت قرآن مجيد كاآيات كى دوشنى يس كى ہے۔

پیرانخوں نے مولانا کا اس مجارت کو نقل کرتے ہو ہے کہ عرب میں جرب الی اس محارت کو نقل کرتے ہو ہے کہ عرب میں محرب کے کہتے ہیں کہ کہ دونوں مفاان کی ہول ہوں کے کیا معنی ہیں اور رب کسے کہتے ہیں کی کو کہ دونوں مفطان کی ہول جا لئے النہ ہیں ملی کا اللہ اور درب ہے اور الوہمیت وراہ بیت ہونا ہے، اس مخ جرب ان سے کہا گیا کہ اللہ ہیں بلا اللہ اور درب ہے اور الوہمیت وراہ بیت مرکب کا قطعا کوئی صوفہمیں نو لوری بات کو باگئے، انھیں بلاکسی القباس واشتباه کے معلوم موگیا کہ دوسروں کے لئے کس چیز کی نفی کی جاری ہے اور الشرکے لئے کس چیز کو فاص کیا جارا اللہ کے دوسروں کے لئے کس چیز کی فاص کیا جارا ہے۔ کھا ہے کہ د

\* اگراس گفتگوکا مقصد بالاطلات اس کاحکم نگانا ہے کہ بعثت نبوی کے وقت نجاز میں برعرب نے معین اوروہ الآورب " میں برعرب نے معین اوروہ الآورب"

له المِشَّادة عِبَقت عَلَيْهِ ووَيُلِيان الفَاظَّار مِعِما اوران مِعِم فَهُو كُونِي كِالْكِ البَرْصُ الكِن يَصرفن كلاك

کیمنہ می بھیت توجد اور مخترا شہادت الاالدالار الله الدور کی کمل منہ می پرمادی تھا آو ایسے دوے کی محت پردئیل کا مزورت ہوگا الداس کے لئے دوی کا فی ہنیں ہے کہ الا و رب کا مطلب اس وقت کے عربی بہلنے والوں میں شائع اور مودت تھا، کون ہے دوی کرسکتا ہے کہ اس نے ان سب کی مرم شادی کے با اور ان میں سے فرد افرد اور مراکی کے مالات واقعت ہے ہی جربہ نجود مجازہ فیرہ کے باضد سر سے سب خالص عربی النسل لوگ بی بہتی ہی کہ وہ جا نوان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی، ہوع بی روب بی دو بس میں کہ نقط اور کی تھے، ایک بڑی تعداد ان مولوں کی تھی، ہوئی ان میں ہے ایک بڑی تعداد ان مولوں کی تھی، ہوئی ان میں ہمت سے فیر ملی آزاد لوگ تھے، جن کی ذبان جم تھی، ایک نے اور میں موجد گی کو ان میں ہمت سے فیر ملی آزاد لوگ تھے، جن کی ذبان جم تھی، ایک نے ایک نے بی بہت سے ایسے محاب کے نام محفوظ کر دیے ہیں جو ایرائی النسل دوی الاصل یا حبی نی تا اور قرآن میں ہے نے اس آئیت کے ذرابے جن بر قالور بیں ان کی موجود گی کی طون اشارہ میں کہا ہے ہے۔

"بِسَانُ الَّذِيُ يُكِيلُ وُنَ إِلَيْهِ أَنْجُي وَلَمْنَ الِسَانُ عَرَقِيٌّ مَنِينَ "

## عالم اسلام وناريخ اسلام كى ناريك تصوير

جب مولانا بے تکلفت اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ بعد کی صداوں ہیں فرآن کی ان چار بنیادی اصطلاح ں کے اصلی حتی جو نزول قرآن کے دفت سمجھے جاتے تھے ہاتی مدرہے، اور ان کے مفہوم پر ایسا بردہ پڑگر باکر فرآن کی تیں چوتھائی سے زیادہ تعلیم ملکر اس کی حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہوگئی تو پھر قدر تا امت کی بوری پھیلی تاریخ ان کوزوال اسپی کا ایک لا تتا ہی

المصورة النحل ١٠١٠ دعاة لا تعناة صن

ملسله اوتناریخ اسلام کی درمیانی صدبان (جن بین بریام نے واین تعدد میزی میزین کے کا ذاموں کا انفوں نے اعتراف کیلہ عقیم اور دیان نظر آنے گئیں اس کھٹا لوبان تھیں بی عالم اسلام کے کی کی کی گئی تا میں مالم اسلام کے کی کی کی گؤشتے میل صلاح حال اور دینی صروح مدی مجلیاں کو ندجاتی تھیں میکٹ ما آمناً وَ اَلْهُ مُرَسَّدُ وَ اِذَا اَلْکُمُ مَدَّا اِلْمُدُونَا مُدُونا اُلْمُ مَا اُلْمُ مَدَّا اُلْمُ مُدَّالًا مَعَلَامُ مَدَّالُهُ مُنْدَانا مَا الله مُدَّالِمُ مُدَّالًا مَدَّالُهُ مُدَّالًا مُدَالًا مُدَّالًا مُدَّالًا مُدَالِمُ مِدَّالِمُ مُدَّالًا مُدَّالًا مُدَّالًا مُدَّالًا مُدَالًا مُدَّالًا مُدَّالًا مُدَالًا مُدَّالًا مُدَالًا مُدَّالًا مُدَالًا مُدَّالًا مُدَالًا مُدَّالًا مُدَالًا مُدَّالًا مُدَّالًا مُدَّالًا مُدَّالًا مُدَّالًا مُدَّالًا مُدَّالًا مُدَّالًا مُدَّالًا مُدَالًا م

ناظرین ان مطور کو برط سے نوقت شاہر موں کریں کمولانا کے بارہ بی قدرے زبادتی اور ناانصافی سے کام بیا گیا ہے، مکن ہے ان کے دل بیں بیات آئے کرمسلمانوں کے تمام صلحین نے اپنے اصلاحی کام کی بنیا داسلامی معاشرے کی تنفیدا وراپنے عمد کے باول سے نندید ہے اطبینانی پر کھی جیسے ام غزائی نے اپنی کتاب اجباء العلم بی بی علامہ ابن نیمین نے اپنی کتاب اردعی البکری "اور "اور "اور "اور تا اور الله تا اور الله تا الردعی البکری "اور تناه ولی التر "اوران کے نامور لو نے جیلانی روسے یعی ترش موتا ہے ومواعظ میں اور نناه ولی التر "اوران کے نامور لو نے اللہ اللہ کی کوروں سے یعی ترش موتا ہے کو کو اور تا بعین کا دور کھی کی طور پر میاری وشالی تنہیں ہے۔

مولانا اساعیل ننهید نے اپی تحریروں میں ہی سخت نا قداد اسلوب اختیا کیا ہے گرید نہ محدود تھیں ہون چا کہ ان محدود تھیں ہوں ان کے زلم نے اور اس کے محدود تھیں پوری تاریخ اسلام اور امست اسلامیہ کے تام ادوار وامصار کے تعلق نتھیں ان ونوں اسلوبوں میں ذمین واسمان کا فرق ہے۔

مِن خص عَلَم سِي السي خريك مِن سے بفلط تأ تربيا ہوتا ہوكة الي اسلام على السي خريك مِن سے بفلط تأ تربيا ہوتا ہوكة الي اسلام على الديك ويران امت محديد بنائي صلاحت سے حرق مه بها اور اصلاح و انخوات و مرانى كا دوردورہ دم اب تواس خص کے فیصلہ اور اصلاح و انخديد كا نارى خارت الممل واقعنيت برجمول كيا جائے گا، خودرا قم السطور اپنے كو اپنى ابتدائى تحريروں ميں اس فلطی كے از كاب سے تنئى نہيں كر ابو فكرى خيگى اور تاريخ كے قدرے و ميع واضف اس تحقیق ومطالوسے بہلے لكھى گئى تعین مصنف كو ذركورہ فلط فهمى كا احساس تھا جب اس نے اپنى شہور كتاب مسلما لوں كرون و دروال سے فلط فهمى كا احساس تھا جب اس نے اپنى شہور كتاب مسلما لوں كرون و دروال سے دنيا كو كي افقصان بيني ۽ قصنيف كى توعنوان دعوت و تجديد كانسلسل كے اتحت اس نے مسلم في محدث من كان فقط و مرورى مجوا

"كيكن واضح رب كرج ال تك اصل دين كاتعلق ع وواس بورى من بي برقمم ك تخريف و تبديل سع عفوظ را اسلمانون في واو داست سع جهان جمان الخراف

له جدیا کرمسف کی مشہورا وربصغ رہندو پاک بی کثیرالا شاعت کتاب سیرت بیدا حرشہدید میں میدمات کا با سیرت بیدا حرشہدید میں میدمات کا ذماند (۵۵ مده) کے حفوان کے تحت کھاگیا تھا، کر یعبی جا ناچا ہے کہ یہ کرتا ب اوراس کی فیصل تھی ۔ یہ کتاب اوراس کی فیصل تھی ۔ اس وقت اس کی عمر ۲۲ سال سے نیادہ نہتی ۔ اس وقت اس کی عمر ۲۲ سال سے نیادہ نہتی ۔

> له "انسانی دنیا پرسلمالون کے دوج وزوال کا تر" صلط سله ابیناً مات

مصنف نے اپنے پہلے عاجلانہ تا ترکے ازالہ کے لئے اپنی مفصل کا ب "اریخ دعوت وعزیمت الکھی جس بی اسلام کی دینی وفکری اور معاشرتی تاریخ اور تجدیدی واصلامی کوسٹ شوں کا مبوط جائزہ بیش کیا، عالم اسلام کے مختلف رہنا وُں اوران تخر کموں کے علم داروں کا مفصل تعارف کرایا، اوراس کے مقدے بیں مصراحت کی کہ اسلام میں اصلاح و تجدیدی تخر کی ایک سلسل کے ساتھ موجود رہی ہے، اوراس کے درمیان کوئی تعطل و بے علی کا طویل و تعنہ نہیں ملتا۔

امت کی ایخ پرتفیدی ضمون کومپر دفلم کرنے ہو میصولانا کانور لم بہت بڑھ جا یا ہے، اوران ہیں اپنے معروف انداز برا برج اوران ہیں اپنے معروف انداز نگارش سے الگن طبیباند اور وزیرید انداز بریدا ہوجا ناہے وہ کیکھتے ہیں:۔

"نقریبانین صداون کی تفیق واجتهادا ورگرسین فکرونظرا ورآزا داند
طلب ی وه اسپر شمسلمانون میں پوری شان کے ساتھ باتی رہی، جسس کو
نبی صلے السُّرعلیہ وآلد کے سلم اپنے تبعین میں پیداکر گئے تھے، اس کے بعدامرار
و حکام اورعلی و مشائح کے استبدا دنے اس دوح کو کھا نا شروع کردیا اس سوچے والے داغوں سے سوچے کامی، اور دیکھنے والی آنکھوں سے
دیکھنے کامی اور لولے والی زبانوں سے بولئے کامی سلب کربیا گیا،
درباروں سے درباروں سے

له يكناب اردوسي بن جلدول س اورع الدوصيدون بي مي المحقى جلدز براهسته - -

ك كدرسول اورخانقا بون كربرجكم الن كفائى كا باقاعده تربيت دى جازاً، دل اورد ماغ کی خلای و و ح اور مرکی غلای ان پرلی ری طرح مسلط ہوگئ، در باروالوں نے ایندسامندرکوعاد معدے کراکے فلا اندزمنیت بیداک، مدرسدوالوں نے فدایستی کے سانف اكابريت كازبرد اعون بس اتارا، خانقاه والوس فيه سيست كمسنون طريفك من كرك مقدس غلاى كاده طوق مسلما نورك كردنون مي دالاجس مع زياده سخت اور معارى طوق انسان نے انسان کے لئے کھی ایجا درکیا ہوگا، جب عبرالٹر کے سامنے زمین تكسر هيك لكين جب مخرالترك آك ناذكاطره إلقوبانده جان لكين بجب انسان سامن نظوا تفاكر ديجهنا سودادبي موجائ حبب انسان كم بانقدادر بإوس جرع حافظين جب انسان انسان كاخدا وندو مالك اوراك واتابن جائيه جب انسان بذات فودامرو نهى كامختار اودكتاب المتراورسنت رسول التركى مندسے بنيا ز قرار دياجا ك يجب انسان فطام يك اودنقص مع برى اودميس منزه مجدليا جاسي جب نسان كالعماو اوراس كى دلى اخفادًا دارسى علاً اس طرح واجب الاطاعت قرادا ي جائي م المرح وطح فدا كاحكم واحب الاطاعت بانو يوسيحد ليج كداس دوت سے مذمور لي كي او آكا ﴿ لِمُنْهُ إِنَّا اللَّهُ مُنْ إِنَّا إِنَّا أَلْفُوا النَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا الفاظيم دي گئي تفي اس كے بعد كوئى على اخلاقى ، دوحانی ترقی مكن ہى بنہمى يستى آور رُوال اس كالار ينتي في

المفول في المالي كتاب تجديد واجيادين من اربخ اسلام كاصلاح وتجديد كوششون اوران كي علم وارون كي خدمات ومساعى كاجائزه بياج، وبال كعي صاحت

لفنفيات ع اول، شاك كرده مركزي كمتبرج احت اسلاى بند دبلي معا-١٣٨٠

لكعديا يهكرو

الل ي كى موجود كى اورامادىن صحيحى بىغلاق كى ساعى تىلساق دوم كى شيدگى ئ

تاریخ کے مطالعہ کا بنیج اوراندازفکران مریح وجیح احادیث کے مطالعہ کا بنیج اوراندازفکران مریح وجیح احادیث کے مطالع دی گئی ہے کہ اس امت کو دنیا میں کام کرنے کا جو وقت دیا گیا ہم اس کا کوئی مختصر سے خضر و تفدیمی ایسانہ وگا جوی کے علم زاروں اوراس کے لئے حدوجمد

، ن و و مسرت سرف سروسه با بناری در برن سر مرادون اود سے عبر کرنے والوں سے کمیسرخانی ہوگا، بخاری دسلم کی دوایت ہے ۔

لاينلك ناس من امتى ظاهريب ميرى استكيري وكربر بايفال اورم لمبند

مقى باتنهم أموادته وهمز لماهرون دبي اورالتركيم (نياست) كآن ك

ان كى فتحيا بى وسر المندى قائم يسهد كى.

تندى كى مديث ہے:۔

لاتزال طائفة من أمنى منصودين ميرى امت ين الكركروه برابركامياف

لايضرهمون من لهم حق نفق باراديه كااوران كاما فدني والاالك

له تجديد واجباء دين ماس (مطبوع كمتبر جاهت اسلامى دادااسلام پيمان كوك بنجاب)

يه صحيح بخارى كتاب المناقب.

الساعة.

كچەنقصان نەپىنچاسكىن<sup>سى</sup> اورىيمورس

مال قيامت كرفزادر بكى .

ابن ماج کی دوابیت بیراس سے زیادہ صاف الفاظ آئے ہیں ۔۔

مركم به گا، اوراس كى نخالفت كرنے

والے اس کا کچو بگا و نہیں سکیں گے۔

ترندى كالبك دوسرى روايت به:

مثل أمنى مثل المطولابيدري الفرع ميرى امت كى شال ارش كى مادرارش

خيراًم أولي منه منه كمتعلق يركون يقين سينهي كمد مكتاكم

اسكاآ فركا صديبتر إيشرفع كا ؟

منندرك حاكم كى روابيت ب.

لا تزال طائفة من أمنى ظاهري ميرى امت كالكير كروه في كملسلمين

على المن عنى نقوم الساعة . برابركامياب وفتياب رج كابيان مك

كرقيامت آجائے گي.

تارىخ اسلام بى اصلاح ونجدېد كى كوششول كانسلسل نودنادىخ كا ديانت دادانداوروسين دميق مطالعه (جوع في وتقليدي ناريخ كى كمالو<sup>ن</sup>

له ما مع ترذى كاب الفنن إب اجاد في الشام عدم من ابن اجرك بالفنن .

سه مان ترندی سه ستدرک ماکم.

ا ورُننهورومنداول مطبوعات مِن محدود منهو) اس بات كى نرد بركرتا ب اورثامت كرظم كم اصلاح وتجديد كى كونستنين جابلبيت اونظلمت سي مكشكن باطل تخركون، وقت كفننون، اسلام ياندروني وبرونى علون مثمن اسلام طاقتول كى سازىنون احتفادى وفكرى ضلالتو على واخلافى الخرافات و بعنوانيون سے نبرد آزمائى اوران كے مفالم مس صف آرائى كا سلسله بوبراسلام اورروي اسلام كومصفى اورمنقي مين كرني كوسستن عير مقطع اورل طريق بيجارى ديى،اس ملسليس اسلام اورسلما نوس كي تاريخ كاكو كي جفاكش اور لمبديمت طالب المصرف اس كوابنغورومطالع كاموصوح بناباب اكرلوي احساس ذمداري فرصن شناسى كے ساتھ اس كا دعوى كرے كراس طلائى زنجرى بركا ى سيلى كا ى سے بيوست اوراس كى كولى لا ى كم بنيس بانواس ومحض فوش اعتفادى اورامت كوذ منى فريب فيفي كا الزام برگز بہنیں دیاجا سکتا، به دراصل ناریخ اسلام کا نقص بنین تایخ نولی کا نقص کیے، اوركسي وعنوع يركمل ومزنشكل ميكسى تاريخي دشا وبزكام وجدوز بونااس كالركز تبوت نبيس اصل وانعات ومواداور تاريخي منها ذني مجى ابريم بالميا تخقيق تاريخ كالك ايسانخرب حسست ابن كامطالع كرف والون اور ايخ بركام كرف والون كوباربارسالقريراب تاريخ كى زبان اوربرايربيان سے ذرابه ك كرمنطن وكلام كازبان ميں شنے الاسلام ابن تيميہ كے يرالفاظالك على حقيقت كي يتيت ركفن بي كرعم علم عدم وودكومسلزم بنبي يين ميرور ننس کص چیز کاعلم نمووه چیز سرے سے موجودہی نموداگران اصلاحی وتجدیدی کوششوں كتسلسل كاكسى اليعفا صل وعلم نبير ص كواس كم عضوص حالات ذوق طبعت اورشاغل له دام مطور كاك بي ايخ دو في ويست (جرك الوقت كنين صفالة بوك بي) اس ملسلك كاك يمركسس عواس ككميل كيدبعيقت اورهى زباده عيال موكرسا منة آجاك كى

نے اس موصوع پراخضاصی طرافیہ برمطالع کا موند نہیں دیا آواس کا بہرگز مطلب نہیں کہ برا اس کا بہرگز مطلب نہیں کہ برا صلح کا مناب ہوئی نہیں ۔ براصل حق و تجدیدی کوشنٹیں مرسے سے ہوئی نہیں ۔

سلى منفى طرز فكركا نفسياني انز

امت اللائب كامرم خرى اسلام ك شجر طيب ج تُونِي أَكْفَاكُلُ مِيْنِ إِلْدُنِ رَبِيًّا" كامصدان يئى بارآورى كاائكاراسلام اورسلانون كى طويل مارىخ بي جندري وانقلابى كوششنين لسل طريق يركى جانى ربى بريان كماطرت سے مرون نظر يان كى ابميت كم كرنے ك كوسسن ايخ اسلام كوسياه عينك سے ديجھنے كى عادت عوال باطل فرقوں ، اور انتشادانگيزداجيون كي هكرت على (TECHNIQUE) باجنگي هكمت (STRATEGY) دي م ج تاریخ اسلام اورفکر اسلامی کے لمبرہی برا بنی عارت تعبر کرنے گا تھا کش سیجتے ہی اور جن کا فيال بيكومب كاستام ماريني ذخرے كم بالي بي جافقادى اور دين مي اس كى ضارت بدانموان كي اجتهاد خفين كي فدروقميت دبنون بي جاكزين بنين بوسكتي،اوران كي تخركية ووت كم الحكاد نضا تبادنهن بوطئ اسلسله يكى تخركون اودفرقول كم باليو کانام بیاجاسکتا بے سکن محولانامودودی کے بالے بی بیگمان نہیں کرنے کرانھوں نے ایک سوچ شمجے منصوب کے انحت بیکمت علی اختیاری م الیکن ان کی نبیت اس با مع پرکتنی ہی عير شنته بواس طرن كاركاطبعي اورفدر تي ننيج بكلنا ناكر بريدا ورحبساكه كولي شخص مريم بر كرك موافذه افروى سينواه يج جائد الميكن اس كالزاس كے نظام صحت اور ميرين نا عزوری ب بولوگم و مولانامودودی کی تخریروں کے مطالع براکتفاکرتے ہی اور خفول

له سورة ابرايم آيت ٢٥ - ترجر ي وه ورضت برونت الشرك حكم عدا في ليل وتيار بها عدد

اسلام اسلام دعوت وتعلیمات اوراسلام آین کوتنهاانفیس کی تخربروں اورمضابی سے
سجھاہ وہ تاریخ اسلام مسلمانوں کے دور ماضی قرون نلانہ کومستنی کرکے بعد کی صدایا
کے نتائج فکروعمل اوران کے حاصل و تخرات سے انٹے ابوس میں کران کی زبان حال ان
بی سے کسی کا نام سن کر بھی حالی کے الفاظیس گوبا ہوسکتی ہے کہ ہے
ہم نے سب کا کلام و ریکھا ہے

### *ما كبيت ٌالأورب" برانخصار*

مولانا مو دودی کے نزدیک قرآن کی ان جاروں بنیا دی اصطلاحات کا اصل محور اوران کا مرکزی نقط، ما کمیت الدورب بے اوران کا مرکزی نقط، ما کمیت الدورب بے اوران کا مرکزی نقط، و الدوراست بی الدی اصطلاح کی نشر کے کرتے ہوئے وہ تکھتے ہیں ، اسی نقط برلا نے کے خطوط اور داست بی الدی اصطلاح کی نشر کے کرتے ہوئے وہ تکھتے ہیں ، بس الوہ بیت کی اصل دفع اقتدار ہے ، فواہ وہ اقتداد اس می بی بی جھاجائے کہ نظام کا مُنات براس کی فراں دوائی فوق الطبیعی فوجیت کی ہے ، یا وہ اس می بی بی افران اس کے تحت امر ہے ، اوراس کا حکم بدات فود کی بی افران کا تصور ہے ، جس کی بنیا دیر قرآن ابنا ارازو د واجب الاطاعت ہے ، یہی افتدار کا تصور ہے ، جس کی بنیا دیر قرآن ابنا ارازو د عزالت کی الہیت کے اثبات برحرف کرتا ہے ، بی انسان اور مرف الشرکی الہیت کے اثبات برحرف کرتا ہے ، بی انسان اور مرف الشرکی الہیت کے اثبات برحرف کرتا ہے ، بی اس کے حل کہ کھتے ہیں ، ۔۔

له كلم ك جكربها اس عدما غفركام كالفظ برها باجاسكنا به .

كن قرآن كاج رنبا دى اصطلاحين نشائع كرده وارالانناعت نشاة مانير حيدرآبا دصور

ان تام آیات بن اول سے آخرک ایک بی مرکزی خیال پایاجا نام اوروہ بے کہ المست واقتدار لازم و لمزوم ہیں اور این اور اپنی دوح و محی کے اعتبار سے دولوں ایک بی جز ہیں اور اسے الرنہ ہونا چا ہے ، اور واقتدار دکھتا ہے دی الا ہوسکتا ہے ، اور اسے الرنہ ہونا چا ہے ، اور واقتدار دکھتا ہے دی الا ہوسکتا ہے ، اور اسی کوالا ہونا چا ہے کہ کو کر الاسے نہاری جس فدر مزور بال خی کی حاجت بیتی آتی ہے النہ سے کوئی مرودت بھی مزور بات کی خاط محمدی کو الا اسے کی حاجت بیتی آتی ہے الن میں سے کوئی مرودت بھی اقتدار کے بنے لوری نہیں ہوسکتی ، لذا مزم فتدر کا الا ہونا ہے معنی ہے محقیقت کے خلاف ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا لا صاصل ہے ؟

مرب"اورد بربيت كى تشريح كرتي بوك لكهيتي ب-

"ان آیات کے سلسلہ وار بیصف سے صاف معلی ہوجا تاہے کر آن راوبریت کو بالکل حاکمیت اورسلطانی (SOVEREIGNTY) کے ہم منی قرار دیتا ہے ؟

وه صاف صاف اس بات کا اظهارکرتے بین کررب کی اصل تعرفیت افتداراعلی ہے اور عبادت وعبودیت اس افتداراعلی کی اطاعت بیم اس کے مکم اور وفا داری کا نام ہے بنی اس مفتدراعلی کا ناکزرہ ہے اور اس کے حکم کی اطاعت صروری ہے انسانوں کی حیثیت بس اس کے حکم کی اطاعت صروری ہے انسانوں کی حیثیت بس اس مالک الملک کی رحمیت کی ہے جس کو اپنی وفادار اور اور عبادت گزار اور یہ کو اس مالک کے ساتھ مخصوص کر دینا جا ہے ، سورہ آئی عمران کی آبیت اور حضرت عینی کی اس مالک کے ساتھ مخصوص کر دینا جا ہے ، سورہ آئی عمران کی آبیت اور حضرت عینی کی اس مالک کے ساتھ مخصوص کر دینا جا ہے ، سورہ آئی عمران کی آبیت اور حضرت عینی کی اس مالک کے ساتھ مخصوص کر دینا جا ہے ، سورہ آئی عمران کی آبیت اور حضرت عینی کی اس مالک کے ساتھ مخصوص کر دینا جا ہے ، سورہ آئی عمران کی آبیت اور حضرت عینی کی اس مالک کے ساتھ مخصوص کر دینا جا ہے ، سورہ آئی عمران کی آبیت اور حضرت عینی کی اس مالک کی اس مالک کے ساتھ مخصوص کر دینا جا ہے ، سورہ آئی عمران کی آبیت اور حضرت عینی کی اس مالک کے ساتھ مخصوص کر دینا جا ہے ، سورہ آئی عمران کی آبیت اور حضرت عینی کی اس مالک کی اس مالک کے ساتھ مخصوص کر دینا جا ہے ، سورہ آئی عمران کی آبیت اور حضرت عینی کی اس مالک کے ساتھ مخصوص کر دینا جا ہے ، سورہ آئی عمران کی آبیت اور حضرت عینی کی اس مالک کے ساتھ مخصوص کر دینا جا ہے ، ساتھ کی خوال کی آبیت اور حضرت عینی کی اس مالک کے ساتھ کی خوال کی اس مالک کے ساتھ کی کی خوال کی آبیت اور حضرت عین کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کا معرف کی کو سیاس کی کو ساتھ کی کو سورٹ کی کو سیت کی کو سیتھ کی ک

«اس بع معلوم بواكر تمام انبيا عليهم اسلام كى طرح مصرت عيسى عليد انسلام كى دعوت كم يى

ك الفاصف

له ايفنا ص

بنيادى نكات بهي نين غفه

ابك يركم اقتداداعلى جس كے مقابل ميں بندگی كاروپر اختيار كيا جا ان بين اورس كي المات مرافلاق وتدن كالجرانظام قائم بوتاج، صرف الشرك مع فق تسليم كياجا ك. دوسرے بیکراس مفتدراعلی کے فائندے کی جنیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جانے تيسرك يدكرانساني وندكى كوحلت وحرمت اورجواز وعدم جواذى بإبداي سيعكرك والاقالون وضالط حرف الشركابو، ووسرول كما تُذكروه فوانين نسوخ كريية عالمين. بس درخيفت حصرت عيسئ اورحضرت وسئ اورحضرت محرصط الشوعليهم اوردوس البياء كمنن مس يك مرموفرق نبي براجن لوكون في مختلف بيغرون كمختلف من قراددیے بی اوران کے درمیان تقصد واعیت کے اعتبار سے فرق کیا ہے، اکفوں نے سخت غلطی کی ہے' الک الملک کی طرف سے اس کی دعجبت کی طرف ہی تخفی کھی الوربوكرآك كاداس كرآن كالمفصداس كرسوا اوركي بوسكابي بنس كروه رعايا كونافراني اورخود مختارى سوروك اورسترك سے اليني اس بات سے كروه مقندراعل مرك عنيت سے دومروں كو مالك الملك كے ساتھ سرك عقيرائي اورائي وفادارلو اورهادت گزارلوں کوان منتقم کریں) منع کرے اوراصل مالک کی فالص بندگی و اطاعت اور پرستاری ووفاداری کی طرف رجوت في ي

له نوط نردم نفيم القرآن جلداول مهم ٢٥٥٠ شائع كوده مركزى كمتبع إحت اسلام من والم ١٩٢٩ء

مكم كو واجب الاطاعت جمتاع تو وبيابى شرك كرتاع جبيا ايك فيرالشرسه دها ما تكف والا شرك كرتاع بعيرا ايك فيرالشرسه دها ما تكف والا شرك كرتاع باوراً كوئ شخص بيامى عنى بي مالك الملك اور تقدرا على اورها كم على الاطلاق بو في كا دعوى كرتاع باتواس كايد دعوى بالكل اسى طرح فوان كا دعوى بي من طرح فون الطبيبي معى بي كماك يم بناكر بهما راول اوركا رساز اور مددكا رومحافظ بي بوس اسى لي بهال فلق اور تقديرا شياد اور تدبير كا كنات بي الشرك الشرك الشرك بوفى كا ذكر كي باكي بي وي شرك المناف كا ورد كم الملك "اورد كم تكي كن شي من باوث اي وهم النك المناف وهم المن والمن كرائي من المناف المناف والمراف كا المناف من كا من

## سيدفظب كالمتى حلتى نصريجات

راقم سطور کے عزیز وفاصل دوست اور مصرے مشہورا ہل قلم میر نطب شہید کھی جو مولانامودودی کی کتاب قرآن کی چار منیا دی اصطلاحیں سے بہت متاثر اوراس سے پورے طور پرتفق ہیں ماکیت کو الوہمیت کا خص خصالص بناتے ہی ان کی تخریسے بھی جا لمیت کی اصنام پرتی یا جزالٹر کی عبادت کی شناعت کم ہوتی ہے وہ اس کو جا لمیت تو المیت کی اصنام پرتی یا جزالٹر کی عبادت کی شناعت کم ہوتی ہے وہ اس کو جا لمیت قدیم کی ایک ابتدائی اور ساوہ (مشرکانہ) صورت قراد فیتے ہیں اپنی شہور کتاب معالم فی العلی ہے ، بی ملکھتے ہیں :-

هن الجاهلية تقوم على أساس اس (جديد) عالميت كى فياوز مين مي

له الفنَّا مع٢٠ - ٢٨

الشركة اقتداراه در الوبسيت كم اضحافها الشركة اقتداراه در الوبسيت ودان الميقائم به الميسة كامزاه الدبشركة قراد در كر الميمن المدافي وينهي الميمن المدافية الورساده طراق وينهي الميمن الميمن كارت ويقاء بكر الميمن كارت ويقاء بكر الميمن كارت ويقاء بكر الميمن الميمن كارت ويقاء بكر الميمن كارت ويقاء بكر الميمن كارت ويقاء بكر الميمن كارت ويقاء بكر الميمن الم

الاهتداء على سلطان الله في الارض وعلى تُفعى خصائص الأوهية ، وهي المسلمة ، إنها تستداله كمية إلى البشر فقيمل بعضهم لبعض أربا بالان الموقل البدائية الساذجة التي عرفة اللها على الدائية الساذجة التي عرفة اللها على الشورات والقيم والشوائع والتواهي والأنظمة والأوضاع عمزل عي شج والأنظمة والأوضاع عمزل عي شج الشائل الشائل والتواهي الشائل والتواهي الشائل والتواهية المناه المناه الشائل والتواهية المناه المنا

وہ انسافی کو انسانوں کا حاکم سجھے اور ان کے بنا سے ہوئے قوانین بہلنے کو عجادت " ہی کے نفظ سے تعبیر کرتے ہیں اسی کتاب میں آگے چل کر تکھتے ہیں :۔

(خلاصه یه به کر) اسلای نظام کے ملاوه سالیے نظاموں بی کسی ذکری کل بی انسا انسان کی پیتش کرتا ہے اوداسلای نظا اورمردن اسلای نظام کے تحت سارے انسان آپس بی ایک دو سرے کی پیتش سے کیر آذا د ہو کرتنا فداکو اینا مجود کی

اودنظام وفليف كوفئ كرنه كاقت حاصل

فالناس فى كل نظام غيرالنظام الأسلا يعبد بعفه عيضاً فى مورة ملاصور وفى المنهج الاسلامى وعدالا يقرل الناس جميعًا من عبادة بعضه عر البعض لعبادة الله وحدالا والثلق مى الله وحدلا، والخفي الله وحدالا

ك مالم في الطريق ١٨٦١هـ ١٩٦٤م، صف كمانينًا مث

#### كرتي اس كے اوامر وفواہى پر طلقے اوراس يمامن مرنگوں ہوتے ہيں۔

آكي كران واول كاذكرة موسع قرآن مجيد عفاطب اول تق كففي.

وهجانة ففكالومية عبادت ماكميت كالوايعرفون أن الألوهية تعنى

اعلى (اقتداراعلى)سے ما اورالوميت كى الحاكمية العلياء وكالوابعرفون أن

وحدانيت ادراس كامر اوادتنا خداكو تعميد الألوهية وإفراد الله يجاة

قزاددين كالطلب ي محكوص حاكميت \_بها،معناه نزع السلطان الذى

يكابون قبائل كمردادون اوواموادو يزاوله الكهان ومشيخة القبائل

حكام فيتبنيجا وكمعابئ اعدان سے والأمراء والحكام، وردّة كلمإلى الله

جين كرتام تفداك والكرديا ماك.

آ گے میل کواس سے بھی ذیا دہ صفال سے تکھنے ہیں ا۔

وه جانت عفي لا لا الدالا المر اس دمي كانوا يعلمون أن لإإله إلاالله

ماكيت كفلان أيك بغاوت عج ثورة على السلطان الأم منى الذى

الوبهيت كأخص خصائص كى غاصب يغتصا ولى فصاص الالوهية

باوران نظامول كحفلات بغاوت وتورة على الأوضاع التى نتوم

ع واس تبعد غاصباندية المهي نيزان على قاعدة من هذا إلاغتضاب

تام حكومتوں اورا قتداروں كے خلاف بناء وغروج علىالسلطات التى تغسكم

عجا والفن كوارى كرتيني بى الرنا بشريبة منعندهالمرأده بهاآلله

كا الفاصلا

له ايضًا صلا

#### اجازت بنیں دی۔

#### لاالااللرى تشريح كرنے بوك لكھنے بني ا

تاالاالاالتركامطلب ايك وبك نكافي

لاإلىالااحله كمايداركم العرلي

والني زبان كالفاظ كم مجع معى وفهوم

العارف بمداولات لفتة: الملكية

واقفن والهيه بهكم الميتمرت

إلادلله ولاشرية إلاسالله،

فداکے لئے ہے، اور شرابیت مرف فداکی

ولاسلطان لأمدعلي أمد الأن

تىلىم كى جاك كى اوركى ركيى كوماكيت كا

السلطان كله مله

اق ماصل نبين كيونكه ماكيت كاتام ز

حق دارتنها ذات المي ہے۔

ده حاکمیت کوالٹر کے ساتھ مخصوص کرنے کولاالہ الاالٹر کا حقیقی مفہوم (مراول حقیقی)
سیجھتے ہیں اور نس اسی کتاب ہیں ایک جگریہ بیان کرتے ہوئے کرجولوگ سلمان ہونے کا دعویٰ
کرتے ہیں ہیا جن کے اسلام کا ثبوت صرف بیدائش کے رسٹروں سے ملتا ہے ان کوفیقی اسلام
کی تعلیم کی صرورت ہے، مکھتے ہیں :۔

ان کویدتبانے کی حزورت ہے کو اسلام ۔ اولا۔

• لاالا الاالٹر کے عفیدہ کو اس کے حقیقی لیول کے رائے گانام ہے اینی یہ کہ اسپنے مارے معالمات میں وہ حرف خداکی حاکمیت کا کیٹ کی اورج لوگ اس حاکمیت

عب أن يعلموهم أن إلاسلام هو أولاً - اقرار عقيدة الإللاملة المالا الله المالا الله المالا الله المالا الله المالا الله الماله المحقيق وهورد المالمية منه في أمرهم كله وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا المت لأنفهم سلطان الله بادعاء هذا المت لأنفهم

ك الفاص

له ايفًا صح

كادعوى كرنة اوراس يردست درازى كرت بى الخيس د مسكاروس -

مال عالم ك الخ تنا فداكى داوبيت ك

اعلان كامطلب بدبشركى ماكبت رجاب

وجشكل وصورت اورنطام وفلسفر يهاوا

كرمو) كيقلات بعراد رنبا وت اوردنباك

بركو تفين اس صورت حال كي خلامت

مركنى وكشفكوس بي حاكمين زباد وتسرح

بم منی نفظوں ہیں : الوہسیت ) کا بی کسی

ا كم مكر لكھتے ہیں ۔

إن إعلان راوبية الله وهده

للعالمين معناه: التورية الشاملة

على ماكمية البشرفيكل صورهاو

أشكالها، وأنظمتها وأوضاعها،

والتى داتكامل كاك وضع في أرجاء

الارمن، المكمفيه للبشريميورة من

الصور... أوبتحبير إخرموادف: الألومة

فيه للبشرفي صورة من الصوري

نكن كليس انسان كوماصل بور حاكميت كوالوبهيت ودلوبهين كانقط مركزى اورائص فصالف تسليم كهن كانتطفئ نتيح ببي ي ك زندگى كىسى معالم يى بجى كى انسانى قالون كى بېروى اوداس كۇنسلىم كەنے كومنا فى دبن اور منرك في الحاكميت ( حومشرك في الالوبسية بالشرك في الراوبسية كال صفرات كنزديك

مرادت م) قراردے دیا جائے۔

سِيْقِطَ فَي خلال المقزات مِن تَفْسِيروره لوست كسلسلين خُلِكَ الدِّينُ الْقَيِّيرُ

بركام كرناوى كفيناس:-

وهناوهدا هوالدب القيم فلادي

محص مي دين فيم ه \_اورصنگ

له ايفًا معه

الوكم مون خداك تابع بنين بوت اورمرن اسى كى حاكميت كوتسليم بني كرتے" دين كاكونى مطلبنين اوردالتركي يتش كاكوئ مطلب اكروك زندكى كي كى معالمى عبرالشرك تاب رستين (لوائى فداكى تابعدارى ناكم ل اور فيرمز ب)اس الحك الورسية كاوعلا فودروبيت كى وصرانيت كى تقامى ب اورراوبين كے دويى مظاہريں:التركى حاكميت التركى يستش اس طرح يه وأول الفاظالك دوسرك كيممنى بالك وسرا كولازم بن وه عبادت ص كى وقع لوگ ملمان باعترسلم مجهج جائين كحوه تنبا فداك حاكميت كي كمل ابعدادي الخات اوراتباع ہے۔

اذن لله مالمتكى دينونة الناس مله ومدالا ومالمكن الحكم دلله وحده ولإعبادة دلهاذادان الناس لغيرادتك فيشان والمد مي شئون الجياة فتوحيد الأوهة يقتضى توميد الريويية ، والرويية تقتل في أن يكون العكم ولله أوان تكون العبادة شهفهما مترادفان أومنلانمان والعبادة التى يتنز الناس مسلمين أوغير مسلمين هي الدينونة والخضوع والإنباع كمكم له الله دون سواه

لة في ظلال القران بين ١٢ منط

غيرادلله فليس من المسلين ليس مم انتلائه ووزوسلان عاورداس في هذا الدين ومن أفردالله بعانه وينهى ساس كاكوني تعلق عامين جو بالحاكمية ورفض الدينونة لفيرة مون فدا كام كيت بايان ركفا عاور من خلائقه فهو من المسلمين وفي الترك فكون من محكى كا ابعدادى كان من خلائقه فهو من المسلمين وفي الترك فكون من محكى كا ابعدادى كان خادراس كان عامن عمل وافل مسلمان عاوراس وي من وافل مسلمان عادراس وي من وافل وي من من فلان عادراس وي من وافل وي من من فلان عادراس وي من وي من وافل وي من من فلان عادراس وي من وي من

### أبك غلواوراس كأنردير

عمرعاة لاقضاة صك

له ابعثًا صنع

بم منظم كري اس شرط كرسا فقركم كسى وام كحطال اوكسى حلال كورام خرس ف بجروه كيني بي كه :-

" منزلعيت بي نين چيزىي بي، فرض وام اودمبارج ، جس كومترليب ني فرص وحوام قراردیا وہ قیامت کے فرمن وہوام رہے گا، مکن جہاں کے مباحات کا تعسلن ہے ملانوں کواس کا خنیار ہے کہ وہ ان کے بالے بی وہ نظام وصنے کریج بی کا فرقد یٹی استی ہے اور جن کا تعلق ان اجتماعی صرور بات اور مفا دعامہ سے مے جن کے بارے میں سرعی نصوص وارد ہوئی ہی اس قبیل میں سے سوریٰ کے قوانین ہیں، جو نص قرآن وأموهم شودى بينهم كأنميل باسياط صرطكون يكذرن كرة انين (TRAFFIC CONTROL) كانظام بصفظان صحت كرمنوالط كهيتيكو نقصان ببونجان والى جزو كامقالم أباسى كانظام نعليى صوابط مينو اورخنلف صنعنول ومنظم كرنيك تواعدوصوابط انتظاميه فرج بنبرول كالماننگ اورهميرات وغره كے فاعدے اورصا بطے وكسى لمدر إحكومت كى طرف سے مقرد بوتے بن اسب اس بی داخل ہیں اور جن کے رہما اصول یاان مقاصد جوان قواعدے واصعبی کے يين نظر او نيمين كالهميت كاطرف ديمري مم كوسنت اوركل صحابي طنى عيد ي اس كى بعدوه مكفت بى ١-

"اس سے اس قول كا بطلان ظاہر بےكرمطلق قالون سازى خوا دو معولى اموزس بو مرت الترك صفت اوراس كامنصب بي اورص نے كوئى قانون وضع كيا، اس اينے لئے فداك صفت اختيادكر في اورايين كوفداكا بمسراور باغي بنا دياي

له ابضًا مل عدايفًا صله عدايفًا مس

معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اننی بڑھ گئ کر بعض لوگ ان سلمانوں کو دائر ہ اسلام سے خارج سیجھنے مگے جومطلق کسی کا قالون قبول کر لیں اور بعض کو گوں نے یہ کہنا نشر وع کیا کہ اس نے ان کے سلمانوں کا عقبیرہ فاسداوروہ دائرہ اسلام سے فارج ہیں 'اس لئے کہ دہ ان اکثر تو ان کی سیاسی اجتماعی اور اقتصادی نظیم کے لئے مقر ر کئے ہیں 'ان کی اکثریت یہ سمجھنے لگی ہے کہ الشرکی نشر لعیت کے احکام عبادات ہیں محدود ہیں ان محدود ہیں ان کی اکثریت یہ سمجھنے لگی ہے کہ الشرکی نشر لعیت کے احکام عبادات ہیں محدود ہیں ان محدود ہیں۔

# كباانسان اورضرا كأنعلق محص ماكم ومحكوم كاهج

اس بریم بعد بری فتگوری کے کہ کیا کسی وستفلاً واجب الاطاعت مجھنا بالکل البهائی مشرک ہے جیسا جزائش سے دعا ما نگذا، اس سے بہلے ہم بڑھنے والوں کی فوجراس برنعطمت کرنا چاہتے ہیں کران عبارتوں بلکہ صنعت کی بوری کتاب قرآن کی چار بنیا دی اصطلاحیں " اوران کی بخرت نخر بروں کے مطالعہ سے ظاہر ہو ناہے کہ انسان اور فعد کے درمیان کا اصل تعلق اور زشتہ، حاکم دمی کورٹنت، اور رعیت وحکومت کا تعلق ہے اورائش کے اسمائے سنی اور صفات عالمی بیں اصل حینتیت اس کے مقند راعلی اور حاکم علی الاطلاق ہونے کی ہے، اور صفات عالمی بیں اصل حینتیت اس کے مقند راعلی اور حاکم علی الاطلاق ہونے کی ہے،

له ايشًا صف

اورگویاا نبیا علیم اسلام ک بعثت صحف ساوی کے نزول اوردعوت و تبلیغ کااصل مقصده معالی نزدگی گذارنا به معالی فندگی گذارنا به معالیم معالیم معالیم معالیم کو تبلی کا قدرتی معالیم معالیم کا قدرتی معالیم معالیم کا قدرتی معالیم معالیم کو التر تعلق اور تعلق اور تعلق اور تعلق اور تعلق اس کے ساتھ تعلق اور تعلق تعلق اور تعلق تعلق التر تعلق کا کرون اور تبلیم کا فرق اور آمروا مور اور تعلق معالی معالی اور تعلق اور تبلیم نیاده نیاز کی قراری کی اور تعلق اور تعلق اور تبلیم نیازی کا کرون کا تعلق اور تا تعلق اور تبلیم نیازی کی معالی کے ساتھ اور تبلیم کا کرون کی کرون میں کو این کا مور پر پرور ور محرف اثنا معالی تعلق کے آخری دکوے میں حسب ذیل آیات پڑھی جائیں :۔

ویی خدا به حس کے سواکوئی معبود نہیں پوشیدہ اونظا ہر کاجاننے والا وہ بڑا مہر پان نہایت رقم والا بے اوری خدا بہت کے سوا کوئی لائن عبادت نہیں اوشا چھینی باک ذات (ہر عیہ بہت) سالم ، اس دینے والا بھیا غالب زیر دست ، بڑائی والا ، خدا ان نوگوں کے شرکی مقرد کرنے سے باک بے دی خدا (تام مخلوفات کا) خالق ایجا دواختر لی

هُوَادِّلْهُ الَّذِي كُلَّ إِلهَ إِلَّاهُ وَعَالِمُ الْغَبْبِ وَالشَّهَادَةِ هُمُوَالتَّ مُمْنُ الرَّحِيْمُ مِهُوَادَّلْهُ الَّذِي كُلَّ إِلهَ إِلَّا الرَّحِيْمُ مِهُوَادَّلْهُ اللَّهُ الْفَرِي هُوَّ الْلَلِهُ الْقُدُّ وَسُ السَّلامُ الْفُوْنُ المُهَيِّنُ الْحَرْثِيرُ الْجَبَّالُ المُسْلَمُ الْفُوْنِ المُهَيِّنُ الْحَرْثِيرُ الْجَبَّالُ الْمُسْلَمَ الْفُورُ المُعَيِّنُ الْمُحَدِّرُ الْمُراكِدُنَ وَهُوَادَّلُهُ الْعَالِيُّ الْبَارِعُيُّ الْمُصَوِّرُ لَلَهُ الْاَسْمَا وَالْمُسُنَّ

### اساءوصفات وافعال البي كأنفاصاومطالبه

ان اسا رُصفات اوران افعال البي كے ذكر كاجن سے قرآن سر ليب كيوا موات صاف نقاصا بعلى بهذا به كداس سے دل وجان سے مست كى جائے اس كى طلب رصا بن جان کھیادی جائے،اس کی حدوثنا کے گیت گائے جائیں اٹھے بیٹے اس کے نام کافینے پرهامان اس کی دهن مرونت دل دو ماغیس مالی دیداسی کے فوت سے انسان بروقت لرزال اورزسال دع اس كرسا من دست طلب بروفت كهيلانه اس كيجال جهان آدابر سروفت نگابی جی داری اسی کی داه بی سب کچه نشا دینے ... مثل <u>دین</u>ے حتی کرمرکٹا فيغ كاجدر بداراس ع من اوكوں نے اس كے صفات اوراستخفاقات مي سے موت اس كى ماكست اوراقتداراعلى بى كواس كاصل فى اورمطالبر عجا، درب كربس وه وَمَافَكُ رُوا اللهَ حَقَّ قَدُرِم "كَمِصداق ربني، قرآن مجيد في فلسفه إسى قديم كربطاف وجنول نفي صفات مين فصيل اورند قبق سے كام ليا، اورا ثبات ذات ميں اجال واخضار سے) ذات بارى جل محده كا انبات وتعراف وتشريح منفصيل وتوسع سع كام باب، بقول شيخ الاسلام ابن نيب وآن مجد في بي اجال اورا ثبات بركف بل سي كام باب نفى بي اس نے اس قول فاطع براكنفاكباكة كَيْتَ كَيْنُهِ شَنْكَ "كيكن اثبات بي اس كاوه انداز

بوسوره حشرى آبات بى دكيها گيا، اودبرسب اسى وج سے كنعلق ووالبتكى اور محبت فريقة كي صفات كے علم ومونت كے بغير نہيں بديا ہوتى اخبار عليهم السلام اور فاص طور بر سيد الا نبيا رجاب محدرسول الشرصلے الشرعليہ وسلم كى زندگى، آب كاعمل اور تعليم، آپ كى دعا، اور نمازكى بفيديت ابتهال و نفر عن انابت وإخبات ، محبت المنى كاج ش، يا دالهى كا انهاك اس كے ذكر سے نسكين اور اس كے نام كى حلاوت ولذت كيم صحابة كرام اور ما دوراس كا جلوه الس سب بيں الحقيں صفات كا برتو نظر آتا ہے اور اس بات كا نتيج ہے كہ وہ الشركومون حاكم اعلیٰ اور آمر طلن نهيں سيجھتے تھے، ملك وہ ان كے نزد كي مورد عقيقى كے ساتھ محبوب تقيقى، اور جال وجلال وكمال كا مبدا و ختم الے۔

## عبودين والدكى تعرلهب شنخ الاسلام ابن نيمير كيبها

خودشیخ الاسلام ابن تی شر (جرشائخ طربقت بن بنیں تھ اور جبہت سے صرات کے نزدیک محد فضک اور عالم ظاہر تھے) جودیت کے لئے جوالا اور دب کا فطری تی بنا اطاعت اور نذلل کو کانی نہیں سیجھنے جوعام طور پراس سی کے لئے اختیادی جاتی ہور پراس سی کے لئے اختیادی جاتی ہور پراس کے سے حاکم اور نفت دراعلی ہونے کاعفیدہ با یاجا تا ہے اور وہ سی بھی عام طور پراس کو کافی سیمتی ہے اور اس برفتاعت کرتی ہے وہ جودیت کے لئے نصفوع و تذلل کے ساتھ کمال محبت کو بھی مشرط قرار دیتے ہیں ہو حکومت وافتزار کے علاوہ اس مصفات و کمالا کو جا بہتا ہے جس سے وہ بستی ما بر "و عبد" کی نظر بنی کمال محبت کی مستحق ہوا وہ اپنے مشہور درسالہ "العبودية" بيں لکھتے ہیں :-

لیکن وه عبادت جس کا (شریعت کی طرفت)

ككى العبادة الماموديها تنفنهن

عنى الذُلّ ومعنى الحب، فهي عنى الدُلّ ومعنى الحينة الذل لله تعالى بعسابينة الحينة لدينة المحينة المحينة لدينة المحينة لدينة المحينة لدينة المحينة لدينة المحينة لدينة لدينة المحينة لدينة المحينة لدينة المحينة لدينة لدينة المحينة لدينة لدينة المحينة لدينة لدينة

حکم دیاگیا ہے اس بی تابعدادی وجبت دونوں داخل بی اس طرح مبادت کے مفہدی میں انٹری کمل تابعدادی کمسال مجبت کے ساتھ داخل ہے۔

آگے جل کر مکھتے ہیں :-

اگون کسی کے ماتھ بغن رکھے ہوئے
اس کا آباح رہنا ہے تو وہ اس کی پہتش
کرنے والا نہیں مجھا جائے گا، اسی طرح
اگر کوئی کسی چیزہے مجست توکرتا ہے تیک
اس کی بڑائی تیلم نہیں کرتا تو وہ اس کی
پیتش کرنے والا نہیں بانا جائے گا، جیے
انسان کی مجست اپنی اولا دسے یا ایچے دوت
سے اسی لئے الشری عبادت کے سلسلیمی
ان دونوں میں سے تنہا کوئی ایک بات
کافی نہیں بکر مزودی ہے کہ بندہ کے
نزدیک الشریرچیزسے ذیا دہ مجبوب

اودبرجرس زياده برامو

س...ومى خضع لإنسان مع بغضه له الآبكون عابداً الدُولواُ حب شيئًا ولم يخضع له لمركبي عابداً الدُولواُ حب كما قده يجب الرجل ولدلا وصد فقة ولهذا الآبلي أحد هما في عبدادة الله قال المربي التها أن بكون الله أعظم عندلا من كل شئي .

وه اسى براكتفا بنين كرنے بلكة الاله كى تشريح كرنے اوراس كا استقاق بتاتے بواے

له العبودية لشيخ الإسلام ابن نبمية طبع المكتب الإسلام عبد 10 ابضًا مك

المعت إن :-

الإله هوالذى يأله القلب بكمال الدوه بهض كوف دلكاميلان الحب والتعظيم والإجلال كالمحبت اورنها ين فليم واحرام والإكرام والخوف والرجاء واكرام فون ورجاء اوراس طرح كى واخوذ لك

ان کی ایک دوسری عبارت سے صاف طور پر بعلیم ہوتا ہے کہ عبد و معبود کا تعلق محصن حاکم و محکوم کا نہیں ہے وہ اس سے کہیں ذیادہ وسیع اور جا مع ہے اس تعلق بی معرفت ' انابت ، محبت ' اخلاص ' اور ذکر سب شامل ہے مالانکہ حاکم کے لئے حرف خصنوع اور تذلل اور طاعت وانقیا دکا فی ہوتی ہے ، وہ لکھتے ہیں :۔

الشرتفاك فالحلوق كواس كيراكياب ان الله خلق الخلق لعبادني تاكروه اس كاعبادت كرين اورعبادت الجامعة لمعرفته والإنابة إليه بي الشركى معرفت اس كى طرف انابت وعبته والافلام لدفيذكري اس كيسا لذعبت واخلاص عي وداخل تطمئن فلويهم وموييته فى الدفوة ب ینانی الٹرکے ذکرسے ی بدے کو تقر عيونهم ولاشى يعطهم في اطيئان طب عاصل إوناج، اورآ فرت الآفرة أمب إليهمون النظرإليه بي اس كارويت سے ان كا كھوں كو ولاشى بعطهم فى الدنيا أعظمون تهند كفيب بوكى آخرت مي الترنبوس ملاصلولا كوابيغ ديدادسه ان كے لئے محبوب تر

له رسالة العبودية ملا كمعبموع فتاوى شيخ الاسلام أعمدين تيمية جاول ملاطبع المام

کوئ چیز بنیں نے گا۔اورندونیا ہی الٹر نے اپنے بندوں کوا کیان سے بڑی کوئ

دولت دی ہے۔

آ كے چل كراسى عبادت كا ذكركرتے ہوئے مكھتے ہيں:۔

اس كے بغيرنبدے كوكسى حال بي نصلاح

ولاصلاح لهمولافلاح ولانعيم

وفلاح نعيب بوسكتاب اورندوكى

ल्यियं में एक दिस्

نعمت ولذت سع آشنا موسكة بي كيوكم

أعرف عن ذكرربه فإن لدمعيشة

ج لینے رب کی جادت سے بیلوننی کرے گا

ضنكا ونعشر كا بعص القبامة أعمى

اس کو (دنیایی مجی) زندگی کانگی سے

ووجارمونا يركى اورفيامت كدد

اس كونابيا الطاياجائه كا.

برتولیب الا کی اس تعربیب سے کنی مختلف ہے جس بی اصل حاکمیت اورافتدار اعلیٰ کو قرار دیا گیا تھا، اور س کا نرجم فود مولانامود و دی فے ساور ن (۵۰۷ و ۵۰۷ و ۵۰۷ و ۵۰۷ و سے کیا ہے فاہر ہے کھنا بطر کے اس الا کے لئے نرجمیت صروری ہے، نہ کترت ذکر اس کو تولیخ کو کی کی صرف اطاحت کی اوروفاداری (۵۷ ۸ ۲۰۰۰) چاہئے۔

له ابغًاميًا

البائى شخص الترك حكم كى سندك بغيركى كه حكم كو واجب الاطاعت مجهتا ب قو البائى شرك كرتا ب اورا كر كوئى شخص البائى شرك كرتا ب اورا كرك فئ شخص سياسى منى بى الك لملك اور مقتدرا على اورها كم على الاطلان بوف كا دعوى كرتاب تواس كايد دعوى با مكل اسى طرح خدائى كا دعوى به بس طرح فوق الطبيبى معنى بى قراس كايد دعوى با مكل اسى طرح خدائى كا دعوى به بس طرح فوق الطبيبى معنى بى كى كاير كمناكر تنها واولى اوركارساز اور مددكار ومحافظ بين بول الهيد

اس عبارت سيمترشع مونا بكراس النراك في الحكم اوراشراك في الاومية ما في العبادة دونوں ایک ہی مرتبرا ورصینیت کے منرک میں اور بیکر سیاسی طور یکسی کو حاکم وآمرا نااور ما بعد الطبعياني طوريكي كوفا بل عبادت مسني دعا ونذر وقرباني اورفون ورجاسجمنا بالكل ايك دوج مح ينزك بي بلكمولا ناكى أوج كااصل مركز وموصوع بي سياسى اطاعت كسيكاا فتداداعلى تسليم كرناءاس كيحكم كوواجب الاطاعت يجفناءاس كوقانون سازى كالفتيارد مناع اوراسي ياك كازورقلم صرف مواع بن وكول كامطالد الفيس مفا اور تحریرون کے محدود ہوگا، اور جواسی ما حول میں ذہنی وفکری نشوونا صاصل کرس کے فدرة ان كى نظرى اسى اسراك فى الحكم كى اوليت والهميت جاكرس موجائ كى اوم اگردومرے وامل و مؤترات ، تربیت وتعلیم نبین ب نوانشراک فی العبادة ،اور البد الطبعياني طود كركسي كولائن استعانت وعبادت انضرع ودعا سجده اوران جيزولكا جوغابيت فطيم كامظم بين مسخق سمجهن كاشاعت اوراس كانفرت كم موجائ كالإوه سجھنے لگے گاکہ بہ قدیم دورہا ہلبت کی خصوصیات تفیں بجبعثل انسانی لینے دور طفوليت ين على علم وندن ابندائ منزل بر تفي اب زمان نرقى كركياب اب اس بر

له قرآن ك چارميادى اصطلاحين صعريم

توجركنا،اس كى ترديدوازاله كے دريے مونا،اوراس كے مقابله مي صف آرائ، وقت اورقوت كاصاعت اورائهم وجيور كرغيراهم بيشغول بونے كے مرادت بـ اس كربطان م ديجية بي كرالترتعاليك بارك بي عقيده اورعبدومعبود کے باہی نغلق کی تصبیح اورم ف ایک کی بندگی کی دعوت اس زمان اور سرا اول بانبیا لا علبهم الصلاة والسلام اوران كيضلفاء ومائبين كيهلي دعوت اوران كاستعيم إاورا بمقصه راب بهيشه ان كانعليم بي ربى بكر التراى نفع ونفصان بيونيان كاطافت وكفتائ اورمرت وبى عبادت وعا، أوج اورقر بانى كامسنى ب ان كيم لورحك كابح ليفيذان س جاری وسادی در وننیت کی طرف رہاہے مورتبوں اور مقدس وصالح ذیدہ ومرد شخصینوں کی بسنش کی صورت میں جلو ، گریقی ان سننیوں کے بالے بالل جات كاعتقادتفاكم الترنعاك فيانكوع ت وعظمت اورمعبودين كيفلعت سيمرفراذ فرایا بان کوفاص فاص امورین فعرف کا اختیار کھی دے دکھا ہے، اورانسانوں کے بالسعيب ووان كاسفاد ننول كوعلى الاطلان قبول فرما تاب بيبيين نهنشاه اعظم برعلاقه ك الدابك عاكم بهيج ديتا باور (بعض براسه اورائهم الورك علاوه) علاقد كانظام كى سادى ذمه دارى الخيس كيسردال دنياهي. حبتض كوفران سيجيم نعلق ب (وتمام ميلي تنابون كاتعليات كامام ي المن كولفيني اوربدي طوريريه بات معلوم بوكى كراس تشرك وبت بستى كي خلاصف آداكي اس سے جنگ کرنا،اس کونمیت و نالود کرنے کی کوششن کرنا،اور لوگوں کواس کے حنگل سے نحات دلانا، نبوت كابنيا دى مقصد تفا، أببيا ، كى بعثت كى اصل غرض ال كى دعوت كى اماس ان كے اعمال كانتنى اوران كى جدوبجدكى غايت اصلى فقى اوربي ان كى دندكى

اوران کی دعوت کااصل مرکز تھا،ان کی سرگرمیاں اس کے گرد گھومتی تغییں وہ بیس أكر برعة تف اوربين وابس وتة تف يبن سايناكام نثروع كرت تف اوريوبي أكرخم كرتف تف قرائ مي أوان كي بالدين اجالاً كمتاب.

اورومينرام فالم سيط ميع ان كا

إِلَّا أَوْ عِنْ إِلَيْهِ أَنَّهَ لَآ إِللهَ إِلَّا أَنَا ﴿ وَمني وَي مِي كمير عمواك فَاموهُ

بنیں تومیری ہی جادت کرو۔

اور مجنف فصيل كرما تفالك ايك بى كانام ليتا كاور نبلاتا م كراس كى دعوت كى ابتدا اسى توحيد كى دعوت سے بون تقي م

قرآن نے اس بن برسی کو شرک کبر "گندگ" اور مجوٹی بات کانام دلیے اوريلى كرابست ونفرت كے مائقاس كے معائب بيان كے بي جي انج بمورہ جي بي ب

دْلِلْةَ وَمَن يُعَيِّدُمُ مُرْعات اللهِ بيهارا حكم عاور وض ادب كي فيزول ك

يرورد كارك زديكاس عاق بن بترع

اورتهائ يف موليني طال كرفي كي ال

مواان كي وتبس ره مدكناك جاتب

نوبتوں کی نا پاک سے بچوا ور محبوثی بات سے

اجتناب كروا مرمث أيك فلاك بوكم

وَمَآ ٱرۡسَلْنَامِن قَبُلِكَ مِنُ تَرْسُولِ

فَاعْنُدُ فِنِ٥

فَهُوَ غَنْدُلَّهُ عِنْدَرَيِّ إِفَا حُلَّتُ جِفِدِكِ مِرْدَى إِلَى عَظْمَت رَكِهِ، توب لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّامَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ

غَاجُتَنِبُوُ الَّلِيَّ مُسَى مِنَ الْأَوْتَانِ

وَاجْتَنِبُو ا قُولَ الزُّورِهِ مُنفّاء مِنَّهِ

غَيْرُمُنْنُولِينَ بِم وَمَنَ يُّسْرِكُ

بالله فكأنما هُر مِن السَّماع

عه شال کی دبیدوهٔ اودکی آیات ۲۵-۲۷-۵-۱۱-۲۸ مورهٔ انبیادک آيات اهديمه موده مشوادك ١٩- ٢٨، سوده مريم كا ٢١- ٢١ عنكبوت كى ١١- ١١- ٢٥ مورة لوسف کی ہے۔ یہ اسائے رکھی جائیں۔ اوراس کے ساتھ نٹر کی نہ تھم اکو اور ج شخص کسی کو خدا کے ساتھ نٹر کی عقرد کرے قودہ گویا ایسا ہے جیسے آسان سے گریٹے کی پراس کو پر ندے اچکے مائیں با ہواکسی دور مگر اڑا کر پھینگ دے۔ فَخُطُفُهُ الطَّيُرُ أَفْتَهُوِيُ دِبِ الرِّيُحُ فِي مَكَانٍ سَجِيُقٍ٥ الرِّيُحُ فِي مَكَانٍ سَجِيُقٍ٥

#### اسوة انبياء ومزاج نبوت

نبوت اورجودین وه کے کرآئی ہے ان دولوں کا بھی مزاج ہے کہنمی کا نظائی سے بڑھ کرفا بل نفرت اورنا قابل برداشت چربی جودان باطل اور اپنے ہانفو کے بنائے ہوئے بہت ہوتے ہیں اوران کے مافی انسان سجده ریز ہوتے ہیں اوران کے مافی دھا، تھڑے ، ندرونیا ز، قربانی کا معا لمرکز نے ہیں جوفدا کے سواکسی کے مافی نہنیں کرنا چاہئے ، چا بی جی بی کھڑ اس مافی کے مافی اسٹر ہوئے ہوا کے دہاں وہ سب افتیا رات ماصل ہوئے جاس سے پہلے ماصل نہیں ہوئے اور آئے کو دہاں وہ سب افتیا رات ماصل ہوئے واس سے پہلے ماصل نہیں ہوئے اور آئے کو دہاں وہ سب افتیا رات ماصل ہوئے واس سے پہلے ماصل نہیں ہوئے اور آئے کو دہاں وہ سب افتیا رات ماصل ہوئے آئے کے ہاتھ ہیں کمان تھی فائن فلا اوراس کے گرونین توسا تھ بتوں کا جمگھٹا تھا ، آپ کمان سے ایک ایک پر مزب لگانے اوراس کے گرونین توسا تھ بتوں کا جمگھٹا تھا ، آپ کمان سے ایک ایک پر مزب لگانے اوراس کے گرونین توسا تھ بتوں کا جمگھٹا تھا ، آپ کمان سے ایک ایک پر مزب لگانے اوراس کے گرونین توسا تھ بتوں کا جمگھٹا تھا ، آپ کمان سے ایک ایک پر مزب لگانے اوراس کے گرونی بی توسا تھ بتوں کا جمگھٹا تھا ، آپ کمان سے ایک ایک پر مزب لگانے اوراس کے گرونی بی توسا تھ بتوں کا جمگھٹا تھا ، آپ کمان سے ایک ایک پر مزب لگانے اوران کے ایک ایک پر مزب لگانے ۔

وَقُلُ مَآءَ الْحَتُّ وَزَهَٰقَ الْبَاطِلُ إِنَّ اوركهُ وكنَّ الْكَاور باطل الود بوكيا، الرَكَ وَكَنْ الْكَاور الله الود بوكيا، الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوُ وَاللهِ عَلَى الْمِدْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

اه ایج ۳۱-۳۰ میناسرائیل ۸۱

كه و و كرمى آچكااور (معبود) باطل نو بهای بارپیداكرسكتا به اور نه دو باره پیدا ُ قُلُ مَآءَ الْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُنُ

.825

يسببت منرك بل كرنے جانے اورس نگوں ہونے۔

كمرفتح بوجانے كے بعدا بنے ان نام بنوں كى طرف مسلما نوں كى جاعنبى كھيجى ي بوكبه كے جاروں طرف دوردورتك بھيلے ہوئے كفے الفيس ميں لات "و" عُرَبَّى "اور "منات" صبيع بهر جالميت كيم كزى اور مجبوب بت غفي جن كى يبننش كے لئے وب کے کونے کونے سے لوگ آنے تھے آپ کی طرف سے ایک منادی نے کمیں یہ اعلان کیا کہ "جوالشراورليم آخرت برا بان ركفنا بؤاوراس ككفرس كوئى بت بواس كوي وفي ن چھوڑے" آپ نے کھ صحاب کو قبائل کی طرف بھیجا الفوں نے وہاں کے بنوں کے والے كافرص انجام وبالصرت جريرابن عبدالتركهة بن جالمبت بب ابك بت خانه نفاج كح " ذوالخلصة "كعبر يانية اور كعبر ثنامية كنام سے باوكياما نانفا المخضرت صالله عليدا الوسلم في عصفرا بانم ذوالخلص كونور كرمير ول كوارام ميونيادك میں بین کرامس کے ڈیروسوسواروں کو لے کرگیا، ہم نے اس بت کو یا ش یا ش کردیا، اوروبان اس كے بجارى اور بروبت موجود منف ان كوخم كرديا، اوروايس آكرآب كواس اطلاع دی،آب بسن كربهت فوش بوك، اوربهارك لئے اوراحس كے لئے دعائے خير نرا کی نبوت کابرایک ابسامنصداولین تفاکرجب فلبلی نقبیت نے اسلام لانے کے بعید

له مبا ٢٩ - عله مجع بخارى باب ابن ركز النبي على الله عليه وسلم الراية إلا الفق "تفصيل كي الماط الم

در فواست كىكدان كے قومى بت الات كونين سال نك مذفورا جائے الوات فيصاف انكاركرديا، بيان تككروه ايك بهينه يراتراك، مراب فياس كهي منظورن فرمايا، اورالوسفيان اورمنيره كواسى وتت بهيج كراس كاقلع قنع كرواديا.

اس (فوق الطبيعي) شرك اورعبادت غيرالترس كرابت ونفرت كابيمال تفاكه رحلت کے وفت ج اکنری الفاظ زبان مبارک سے نکلے ہیں ان میں بدار شار بھی تھا۔

فاتل الله اليهود والنصاري أتناوا

قبورانبيائهم سلحة

محذرمامنعوا

التربيودونصارى كوتباه كرع، الفولخ

اينے انبياد كى قبروں كوسجده كاه بناليانھا

(اوراس كى يىتى ئىردى كى دى كى ) -

حصرت عالسنده كهني من كه عالت اختفار من جير بيرسي جا در مثالفا و رفراند .

اينانباد ك فرون كوركستش كاه

بنالياتها

لعنة احله على اليهود والنصاري بيود ونعادي يرالتركي لعنت بولانوني اتخذه واقبوراً نبياتهم سلميد،

فرماني ببركة مقصد برخفاكه بيامت ان كانقليد نكر اور شركين مثلانهو" اس سے طاہر ہوناہے کہ آپ شرک وعبادت غیرالٹراور شعائر سنرک کے اختیار کرنے كوامتون اور منتون كى برانى اوردائى كمزورى اورسمارى سمحضة كفي اوراس سيمطمئن تہیں تھے کہ اس کا عادہ بھر نہیں ہوگا،اس لئے آپ نے اس خطرہ سے آگا ہ فرمایا،اور ایسی نا دُل گھڑی میں بھی اس سے بازرسے کی ہدا بہت فرمانی اوداس سے اپنی تکلیف کا

اظہار فرمایا، یر کو بااس امت کے لئے ایک بیغام اوراس کے ذمے ایک مانت اور صروری

له موطالام الك عميم بخارى مباب موض النبي على الله عليه والدوسلم ووفانة"

کام بے اس کا مطلب یہ بے کہ زبانہ کتنا ہی بدل جائے اوراسلام کتنا ہی ترقی کرجائے ، یخطرہ باتی دہے گا، اور علما دواصحا جوت اور نائبین رسول کا فرص ہے کہ اس کے بالے یں بچ کتا دہی اوراس کے معالم میں کسی دوادادی اور رعابت سے کام نرلیں ۔

#### بوال بي لات ومنات

یهی بت پرست اور شرک (بین خداکے علاوہ دو مروں کو معبود بنا نا، اوران کے سلف انتہائی ذکت اور سکنت کا افلاران کے سامنے سجدہ ریزی ان سے دعا اور مدوکی طلب اوران کے لئے نذرونیاز) عالمگراورابدی جا ہمیت ہے جو ہرزمانہ بی نہ صرف زندہ و توانا بلکہ جوان رہنا ہے اور ہی فورع انسانی کی پرانی کر وری اور قدیم تربی مون بی ہو توندگی کے تمام مراحل، تغیرات اورائقلابات میں فوع انسانی کے بیچھے بگار بہنا ہے استرکی بیزت اوراس کے خفی کو کو گا ہے، بندس کی روحانی اخلاتی اور تدنی ترقی کی راہ کا روزا بنتا ہے اوران کو ملبند درجات سے گراکر عیتی گو ہوں بی ڈال و تباہد میں فرائر میتی گو ہوں بی ڈال و تباہد میں فرائر میتی گو ہوں بی ڈال و تباہد میں فرائر میتی گو ہوں بی ڈال و تباہد میں فرائر میتی گو ہوں بی ڈال و تباہد میں فرائر میتی گو ہوں بی ڈال و تباہد میں فرائر میتی کی دراہ کی دراہ کی دراہ میں میں فرائر میتی کی دراہ کی دراہ کا در فران کی دراہ کا دراہ کی دراہ کا درائر کی دراہ ک

لَقَالُ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فَي كَفْسَنِ بِم فِي السَّانِ كُوبِهِت الْكِي صورت بِي تَقْوِيمُ و ثُمَّ رَدَدُنَا و أَسُفَ لَ بِيدَ كَيَاجٍ بِهِ رَفَة رَفَة السَّكَ حالتُ وَ

مَافِلِينَ ٥ بدل كيت صابعت كرديا.

اورىي جالت انسالۇن كۇسبود للائك كىلىندد بالامقام سى گراكرىنىيەن خلوقات كا دردىي جالدرانسان كى قوتۇن كا كلا دوردىي و يەخلىقىت اخياركى سامنے مجدە رېزكردىتى جادرانسان كى قوتۇن كا كلا كھونىڭ دېتى جان كى صلاحيتون كاخون كردىتى جانادرمطلق براس كے لقين اس ك

له التين ١٠-٥

فوداعمادى اورنود نناسى كاخانم كردىنى بياورسيع وبجبر صاحب فدرت والمصاب بودوعطا، او رمنفرت ومحبت والمصنداك محفوظ وستحكم بناه سع بكال كراوراس كى لاورد صفات اور نختم بونے والے فرانوں عے فوائدسے محروم کرے کرور عامر انفراور حفر مخلوقات كےزبرسابربنا ولينے برجبوركردىنى بيابى كامجولى مى كيونىس ـ

دېي رات کو دن س دا خل که تا اوردې سورج اورجا ندكوكام مي لكادياب براكي ايك وقت مقرز تك جل داب يى تمارايروردگارم اسى كى بادتابى ب،اورس لوكوں كوتم اس كے سوا یکارتے ہو، وہ محوری مٹلی کے میلا کے راريعي توكسى چرك الكنبس ارتم ان كويكارو تووه تنهارى يكار ندسنيل در اگرس بعی لیس توتهاری بات کوفیول مذكرسكين اورفياسك روزتها يعتركت انكاركرديك اورفدك باخرى طح تم كوك

خرنبس فيكاء لوكو إنم مب فداك مخلج الأ

ادرفداليرواسراوارحدوثنام-

فِي اللَّيْلِ وَسَعَّى الشَّمُسَ وَالْقَرَ كُلُّ دن كورات من داهل رتاب اورامي في يَّخُ يُ لِآجِلِ مُّسَمِّى و ذَلِلُمُ اللهُ تَلِّمُ لَهُ الْمُلْكُ وَوَالَّذِينَ تَنَهُ عُونَ مِنَ دُونِهِ مَا يُلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرِهِ إِنْ تَنْ عُوْهُمُ لَا يَهُمُعُوا دُعَاءً كُمُ وَلُوسَمِعُومَا اسْتَجَابُوالْكُمُ وَكُومَ القيامة مَلْفُوون بِشِرُكِكُمُ وَلَائِيْبُكُ شُلُ هَبِيْرِهِ يَا أَيُّهُا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقُرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ المعمدة ٥

يُوْ بِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَلَيْ يَجُ النَّهَارَ

## انبياءكرام كيهما دوجر جبر كااصل وصوع ونشانه

یهی شرک وبت پرسی (بابدالطبیعیانی صدود کے اندرہی) اپنی تام واضع اور عبرواضع شکوں کے ساتھ برزان، ہرا تول اور برمعا شرہ بی انبیا سے کرام طبیم اسلام کے جہادکا موضوع رہی ہے اور اسی نے اہل جا ہلیت کی آنش عضی کو مجو کا دیا اوروہ بہتے بڑے بڑے ہے۔

بنائ مولى بات ہے۔

أَجَعَلُ الْكِهَةَ إِلهَا قَلِمِنَ الْمَالَقَ لَلْكَاءُ هٰذَالنَّفَّ عُجَابُ وانطَلَقَ لَلْلَاءُ مِنْهُ مُرْلَبِ امْشُوا وَاصْبِرُ وَاخَلَ الْقِلْمُو إِنَّ هٰذَ النَّفَى يُكُرُا وُهُ مَا سَمِعْتَ ا بِهٰذَ الْقِ الْمِلَّةِ الْآخِرُةَ إِنْ هٰذَا إِلَّا امْتِلَاقٌ فَ

اورس صاحبِ عقل وفہم نے بھی عہد نبوی کی نادیج کا مطالع کیا ہے اور صحالبُرام "
کے حالات سے باخبہ اس کو اس امر میں ذرا کھی شہد نہوگا کہ ہماری بین کی ہوگا آیوں
سے صحابہ کرام "ہی عرباں و تمذیت ، مور تبوں اور بنوں کی کھی رہنتش، گذیرے ہوئے یا
موجود اشخاص کی تقدیس تعظیم ان کے سامنے سیرہ دیڑی ، ان کے لئے نذرونیا زا ان

د-ه ته ما اه م م ناموں کی قیمن ان کی عبادت سے الترکے قرب کا مصول ان کی ننفاعت برنفی کی ل اوران سے نفع ونفصان اور مصائے ازالہ کی درخواست وغیرہ ہی سمجھنے رہے ہیں اور ان کے اسالیب کلام سے بھی ہی معلوم ہوتا ہے اوراس میں کی کا بھی اختلاف نہیں۔ اور بہی تیامت تک کے لئے دبنی دعوتوں اوراصلامی تحرکیوں کا بنیادی دکون اور نبوت کی ابدی میراث ہے :۔

وَحَمَّمَهُمَا كُلِمَةً كَالِقِيَةً فِي عَفْيِ الدِيهِ الْوَرِيمُ الْهِلَمُ الْهِي الْوَادِينِ بِيَجِي فِي الْ لَعَلَّمُ مُنْ يُدِجِعُونَ ٥٠ تَاكُرُوهُ فَمَا كَا طُونَ رَجُعَ كُرِيرٍ .

اورىيى تمام معلىين، مجابدين، اورالترى طرف دعوت دينے والوں كاشعار بے كا۔

تشرك حلى اورسياسي اطاعت فيحكومت بس فرق صروري ب

له زيزت ۲۸

يس سعين جن كاز ما سكر ركيا اوردورخم مرحيا ، يواقعه اورمتنا مره كيمي خلان ع يترك دعبادت غيرالتراين تام قديم مكلول كيسانية آج تعي زنده اورموجود بزركون كمزادات اورمشا بدير شرك جلى كالمكلول كوجيتم مردكيها جاسكنا بوا بليت فديمه اور طل سابقه کی کوئی بے راہ روی ،غلوا ورخیرالتری تعظیم ونقدلس ، رکوع و مجود ندرو ذي وعاوسوال افوت ورجا اورادب وحيا (ج فداكم ما نفي مخصوص مي) كى كولى شكل اليى نبي ، جوم ال علانير وجدد الواس علاده يرفيال كريدا كقفة اصى ب، انبیا اے کرام کی دھوت ان کی صدوج داوران کی مقدس کوسستوں کے حق میں بھی ماندلینی اورقرآن (جآنوی اورابدی کتاب برایت م) کی ایرین بر معی تنک بشه كمنزادت موكاداوراس ايلن واعتقادي بنفني كيهمعن موكاء كمانبيائ كرام كاطران كارى بهترين طران كارم بحب كوالشرف ليند فرما يا ب اوراس كے لئے اس ا تائيرونونين كاميابى وكامرانى اوربارآورى مقدر فرمائى مع بعنى كسى هى دوسر املای طران کارکے اے بہیں۔

رادبهيت والوبهيت كالرامح اقتدارا ورحاكميت مان ليف كربورها والحاصينية مولانامودودى كمنزد كمحب ولوبهيت كى اصل وح اقتداد عي اورالوميد انتداد الذم وطروم بي اودلقول ان كابني روح وعن كا عنبارس دونون ايك بى چزای، اوریکرقرآن رادبیت کوبانکل ماکمیت وسلطانی (sovereignty) کے

له تفصيل كم يلا فاضط موشخ الاملام ابن تمييك الدر على البكري الوالودهل الدُهناك" شأه أيل

شهيدگانتوية الايان اقدم الم منفتم " عدر آن كي ما دنيادي اصطلاحير. موا<u>ده ا</u>

ہم منی قرار دنیا ہے، تو پھراب عبادت (جوعبد کے کرنے کا کام ہے) کامفہوم اور اس کی اصل حقیقت اطاعت وانقیا داوروفاداری (۲۷۸۲۲۷) ره جاتی ہے، راببیت والوہمیت کے مرکزی نقطہ اس کے اخص خصالص (افتدار) اوراس کے اس واحدُفهوم وخفيفت كان براس طرح غلبهواكدان كي نظرس (يامحناطالفاظي ان كى تخرىرون بى عبادت كان افعال مظاهروشعائر كى الهميت نود كودكم بوكى بوننرلعيت بينشروع ، دين بين طلوب اوراً تحضرت صلح الشرعليه والدولم كومحبوب عفه اورجن کے بارے میں نرغیب و تحریص کی بیسیوں آینیں اور سکط وں احاد بہت وار د ہوئی ہیں ان کے فضائل بیان کئے گئے ہیں ان میں مسابقت و تنافس اور ایک وسرے سے آگے بڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے' ان کی کثرت کرنے والوں اوران کا ابنیام رکھنے والو کاذکرمنفام مدح بین کیاگیا ہے؛ اوران میغفلت برننے والوں کی ندمت کی گئی ہے'ان کو َلازْمَا وہ ْ الوٰی درجہ کی چیزی نظرآ نے لگیں اوران میں انہاک ونوغل ان کور<sup>و</sup>ے دین<sup>سے</sup> ناوا تفبيت كانتيج اورعبدالحطاطى بإدكار نظرآنے لگا ان كے اس خيال اور دعوت بي اتنی شدت بیدا ہونی کرعباد سے اس مرکزی نقط اوراس کے جہر کوبیان کرنے کے سلسلی (جس كا ابنى جگرا بميت سيكسى كواكارنبين) ان عبادات مشروع اور خازاور ذكركى كثرت كے بارے يركسى فدرطن و نعرين كارنگ آگيا ہے ہوان كے عام اسلوب كارش سے الگ بے عبادت کے اجزائے ترکیبی (آ قاکی وفاداری اطاعت او تعظیم) کا ذکر کرنے ہوئے اور برکرائفیں نین جیزوں کوالٹرنے عبا دن سکے جاح مع لفظیں با كاب، وه لكهناب

له الضَّاصف

"عبادت كايمطلب ليغ ذمن مي ركه أو ديم ذرا مبري والان كابواب ويتح جائي . آب اس فور كي متعلق كياكس كي حواتاك مقرك او في دي في يرجان كي بجائ المرونت بساس كمامن إنفر بانده كمواب اور لاكمون مزنباس كانام جنيا جلاجاك ؟ آقا اس سے کہتا ہے کہ ماکوفلاں فلاں آدمیوں کے حن اداکر و مگر بیجا تا نہیں بلکروہی کھوطے كموطعة فاكوجك جفك كروش سلام كزناب اوريجر إته بانده كركموا بوجاتاب أقااركم حكم دنيا بكرجا فلان فلان فرابيون كومافي كريرا بكرانج وبال سنهين بمتناءاور معدے يرمجدے كئے جاتا ہے ا قاحكم دينا ہے كہ يوركا باندكات دے بيحكمس كس ومن كمراع كمراع نبايت فوش الحانى كرسا تفريوركا إلفدكات وي يوركا إلف كا د ببیوں مرتبہ طیعنا دینا ہے، گرایک دفتی اس نظام حکومت کے فیسام... ك كوستن نهي كرناجس بي يوركا بالقد كاطاج اسك كياآب كهرسكة بن كرنتي صقيقت بن آقاكى بندگى كررا به واگر آب كاكوئى غلام بردوير اختياركرت نويس جانتابون كأبياس م كياكس كم، كريرت بي أب يركم فداكا بو فراس طرح كراب آب اسع براعبادت گذار كمية بن بنظالم صبح سدننام ك خداجان كتنى دفد قرآن شراب بي فداك احكام برهناب مران احكام كوبجالان ك الماين مكر سي منبن نهي كرنا بكفف رنفل رصع اله براددانسيع رفداكانام جنباب اورفن الحانى ك ما فقرآن كى تلاوت كرتار بها ب،آپ اس كى يروكتين د يجفة بي اوركهة بن كيدا والدوعا بدبنده عي إبغلط فبى عرف اس وجرس بكر آب عبادت كاليح مطلب

ئے فرکا لفظاس بات کی خازی کرنا ہے کہ ولانا عبد و معبودا درانسان و خداکے درمیان کے تعلق اور دشتہ کو حاکم و محکوم بلکر آٹا اور فوکر کے درشنہ سے زبادہ نہیں مجھنے آگے جل کروہ صنا لکھنے ہم کہ خدا کا جو فوکر اس طرح کرنائے آپ ایسے اس

نس سم<u>حهة</u> "

بوتخف دعوت واصلاح کی کوسشنوں سے (جبہلے دن سے اس وقت تک جاری ہیں) ذرائھی وانفٹ ہے اور جس نے راسنے فی انعلم اور داسنے فی الدین علماری تخریریں دیکھیں بانقربرس فيهي وه جانتا ہے كەلىموں نے ہمينہ نازوذ كرس روح وحقيقت بيداكرنے اوران عبادات کے مانونزلعیت کے بواے احکام بیمل کرنے اس کواپنی زندگی میں نا فِد كرنے اور كير خلن خدار اس كے نفاذ واجر اركى كوئے من كى دعوت دى الفوں نے البي زندگى كوص مي طاهروباطن اورحيم وروح مس مطالفت مذمود ملكة ول وفعل اورطا مروحفيفت من نصاد بوامنا فقانه زندگی اوراس عل كونفان سنجير كيام، اور صرت بصرى رحمة الشعليه سے نے کواس وفت نک وہ اس سے سلمانوں کو خرواد کرتے دہے ہی ان کی وعوت بهمينه يَاأَيُّهُا الَّذِينِ المَنْوَالدُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافُّهُ " (موموا اسلام من اوك یوے داخل ہوجاؤ) کا رہی ہے سکن انھوں نے ابساطرزبیان اختیار نہیں کیا جس سے ان عبادات واذكار مين شغولب أسبيع وتحبير اوز ملاوت كى كثرت كى تحقير بااس كالشخفا مونامو فاصطوريوا كمالي زاني حب كثرت عبادت وكثرت ذكركي فويهامين کم باختم ہوتی جارہی ہے اور مادی وسیاسی طرز فکر کا غلبہ ہے اس میں اور بھی احتیاط کی صرورت لفي كراو تمضي كالميانكا في بواع.

قرآن مجيدين اعمال عبادت كى كثرت كى نعرلف ونرعيب

اس كے برخلاف ہم ديكھتے ہيں كرفرآن مجيديں جا بجان اعمال كى كثرت كى نزغيب

له خطبات صديرم صلت شالع كرده مركزى كمنتبداملاى، دبلي . عصوره بقره ٢٠٨

اوران كالترت كرنے والوں كى تعرفيت آنى ہے اوران كامفام مرح ميں بلندالفاظك ماتقندكره عالمس الماع:-

ان كىپلوكىيونون سے الگ رستى بى (اور) تَتَمَا فَي مُنُوبُهُ مُعَنِ الْمُقَاحِح وهليغ يروادكا ركوفون اوراميد سيكانة مَنْ عُونِ وَيَهُمْ خَوْفًا وَالْمَعَا وَمِمَّا بي اورو (ال) بم في ال كوديا ب الني رَزَقْنَاهُمُ بِيفِقُونَ٥

> سے دیے کرتے ہیں۔ (سورهٔ سجده ۱۲)

> > كس ارتادي: وَالَّذِينَ يَبِينُونَ لِرَيِّهِمْ مُعَبِّدُ

اورجاني يروردكارك أكسوره كك ادد (ع وادي ) كفران ده كراتن فركتين وَيَعَامُهُ (سورةُ الفرقان ١٢)

اوراوقات محرس كنابون كامعانى انكا وَالْمُسْتَغُفِرِينَ بِالْأَسْعَابِ٥ کرتےہیں۔ (مورة العران ١٤)

کہیں فرمایگیا،۔

اورفداكوكثرت سع بإدكرني والعمرداور وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا قَالذَّاكِرَاتِ كثرت سے بادكرنے والى عورتيں -(سورة الالزاب ٢٥)

> كهين علم مونام. يَا يَهُمَا الَّذِينِ الْمَنْ الْخِلْوُ وَاللَّهُ ذِلْرًا

كَيْنُوا وَسَبِيْكُونُهُ بَكُونَةً كَالْصِيلاً-

كرنے دمور (مورة الاحزاب ٢١١)

اے اہل ایان ضراکا بہت ذکر کیا کرد

اورصيح وشام اس كى پاكى بيان

ذكروانامت اورشغولى بن كى يرا دادشتماك كواليي بيند بكروه اين موب بيغمر رصل الشرعليه وسلم ) كويوافضل الخلائق بن اورجن كي نعليم بي سعي برسعادت النبول كوميراك باليه وكون فرروز ح كا تاكيد فرا الها ايك مكرار شادم:

وَاصْبِرْ نَفْسُكُو مَعَ الَّذِينَ يَدُعُونَ اورجِ وَكُمْجِ وَتَام ا نِي بِوردُكارُوكِارً . مَ يَهُمُ وَإِلْفَكُ وَوَ وَالْفَشِيِّ بُرِيدُونَ مِن اوراس كَ وَشُورى كَ طالب بن ان کے ساتھ صبر کرتے رہوا اور تہاری کا ب ان بی سے (گذرکرا ورطرف) مدد وطریں کہ تم آرائش زندگانی دنیاکے فواستگار موجا اور سفض كدل كويم في ابنى مادس غافل كرديا باوروه اين فواس كيرو كرتاب اوراس كاكام صرسے براه كياب اسكاكبانا!

وَجُهَهُ وَكَانَعُكُ عَيْنَاكُ عَهُمُ ثُرِيدً زِئنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاءِ وَلَا تُطِعُ مَن ٱغْفَلَنَا قَلْبَهُ عَنُ ذِكْرِنَا وَاتَّبَّعَ هُوَاهُ وَكَانَ أُمْرُهُ فُرُطًاه (سورة كبعث ۲۸)

اورج لوگ ميع وشام اپنے پر درد كارسے دعاكرتي بي (اور) اس كى ذات كے طالب بن ان کو (اینے یاس سے)مت کالوات صاب (اعال) کاجائی تم پرکھینس اور تهاي صابى جابى الديجيني دني ايبازكزنا)اكران ونكالوكي نوظالمون يروجافك

دوسرى جگدارشادموناي .-ٷ؆ؾٙڟؙؙ*ۯ*ۅؚٲڷۜۮؚؿۣؽؘؠؽؗٷٛؽػڒڹؖۿۿ بِالْفُكُ وَوْ وَالْكَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَمُهَا مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ تِينُ شَكَّ كُلُ كُومَا مِنُ هِسَامِكَ عَلَيْهُمُرُّيْنُ شَكُّ فَنَطُرُنْا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِلِينَ (موره انعام ۲۵)

باقی احادیث مجر جوکش نوافل کشن ذکر اورکشن نلاوت کی فضیلت بی آئی بین ان کااستفضار شکل به صحاح ستری سے سی کتاب بی اس کی ستقل کتاب اورابواب دیکھ لئے جا کی کشن نوافل کی فضیلت کے لئے وہ صدیث جو نقرب بالنوافل اوراس کے نینچے کے بارے بی آئی ہے اور کشرت ذکر کی فضیلت کے لئے مندرج ذیل حدیث کا فی ہے۔

عبدالشرب بسرومی الشرعند سے دوابت

عدالشرب بسرومی الشرعند سے دوابت

عدالی شخص نے صنور صطالشرعلی و اسلام کے

احکام تو مجھے بسی علوم ہوتے ہیں (میکن

ان سب پربیک وقت عل کرنا میرے کے

مشکل ہے) لہذاکوئ الیم ایک باتبادیک جے بی حرز جاں بنالوں ، آپنے ارشاد فرایا

کتم اس کا اہتام رکھناکہ تماری نبان ہیشہ الشرکے ذکر سے تردیے ۔

عن عبدالله بن بسور منى الله عنه أن رجلا قال: بارسول الله إن شرائع الإسلام قد كثريت على فألف رنى بن أنتنبث به، قال: لا بذال لسانك رطبًا من ذكرانته

رب واله ي محض ما كميت وافنذار كي عفيده كانفياني الر

اس طرز فکرا ورطرز تخریسے (جس کے بچھ نمونے اور پینی کئے گئے ہیں) اندلیتہ بپیدا ہوتا ہے، (اوراس کے آثار وعلامات ظاہر ہو تھی ہیں) کرجن لوگوں کے دینی معلومات اور

<u>له لا مظهوموريث</u> لايزال عبدى يتقرب التابانوا فل حتى اكون سمعه الذى يسمع ه الخرجيمين يم والعالم زي

اسلام سے وافقیت کا تنہا ذرایے اسلام کی بہت فہیم ونشری ہوگی، ان کا تعلق الشرکی خیات دات سے ایک محدود اختک ہے روح اور ضابطر کا تعلق ہوگا ، جان اندرونی کیفیات سے خالی ہوگا ، جو تو من سے مطلوب ہیں اخصوصیت کے ساتھ جب باربا وا بنیاز علیم السلام کی بعث کا مفصد اور ان کی تعلیمات کا احصل اسی دنیا اور اس کی محدود ذندگی میں تدبی پیدا کرنے مسلکی افقلاب لانے اور انسانی تدن کو صبح بنیادوں پر قائم کرنے کو قرار دیا جائے اور اس کو باربار لوری بلندا ہنگی کے ساتھ اس طرح بیان کیا جائے کو جب ورضائے النی اور فلاح اخروی کے تصورات وقوقیات اس کے نیچے دب کررہ جائمی قو ورضائے النی اور فلاح اخروی کے تصورات وقوقیات اس کے نیچے دب کررہ جائمی قو اور سی وجل کی لوری گاڑی ایان بالغیب افتری مظلب موت ورضائی اس پڑی اور بالا خصار ما قریب کی بر بر جو جائے۔

اور بالا خصار ما قریب کی بر بر جو جائے ہیں مطلب عوت و مضابرا ورشوق افتراد اور بالا خصار ما قریب کی بر بر جو جائے۔

صب ذیل افتباسات برنظر دالی جائے اور دائے قائم کی جائے کو فکر کے اس نیج سے س طرح کے دل و داغ دھل کر کلیں گے :-

ا يواسلام كااصل مقصرصالحين كى ايك ليى جاهت بنا نله ، بوانسانى تدن كوخروفان كى بنيادوں پرتعمر كرليم ،

المدا الى تهذيب وندن كودنيا من قائم كرف ك الخدائد المليم السلام في در في مي كانتياه من المراب وندن المي المسلام كم من كانتها المرمقعود ير راج كر مكوست الميد

له اسلام عبادات برا بكفيقى نظر صداول مد

عه تجديد واجاء دين صلا شائع كرده كمنته جاعت اسلاى وادالاسلام ، يعمان كوف بنجاب .

قام کرکے اس پورے نظام زندگی کونا فذکری جودہ فعدای طرف سے لائے تھے !! آگے جیل کر منگھتے ہیں :۔۔

"اسى دو سے تام انبيا د في مياسى انقلاب بر پاكرف كا كوشش كى، بعض كاسامى مون زمين نبادكرف كى صدتك دئي، بعض كاسامى انقلاب كارف نبياد المرائد كى صدتك دئي، جي حضرت المليدة الم كرف سے بيلے بى ان كاكام ختم انقلابى كارف سے بيلے بى ان كاكام ختم ہوگيا جي حضرت مسيح عليه السلام، اور بعض في اس تخرك كوكاميا بى كى مزل تك بهوني ديا، جيسے حضرت موسى عليه السلام، اور ميدنا محدصل الشرطيدة آلدوسلم "

كيااسلاى عبادات واركان اراجيض وسأئل وذراكع بيج

اسی کے ساتھ اس کا اضافہ کیج کے مصنف وداعی پر بیم کرنی خیال اننامستولی ہوجاتا ہے کہ اس کو تمام اسلامی عبادات اوراسلام کے ادکان ادلجہ (نماز ، روزہ ، زکوۃ ، جے) سب اسی مقصداصلی کے حصول کے دسائل و ذرائع ، اوراس کے لئے مشق و تمرین نظرا نے لگئے ہیں اور وہ بکر ات و مرّات اس کو اوری وضاحت سے ظاہر کرتے ہیں ، ایک جگر مکھتے ہیں :۔۔

له ابعنًا مع علم ابعثًا مع

سك اسلاى عبادات برا يكتفيقي نظر حصداول مسلا شائع كرده دادالاشاعت انشأة انباجيد آباد-

### فرآن كابيان اوراس كى زتيب

اس سے صاف معلیم ہونا ہے کہ ان عبادات معیّنہ ومشروع (نماز بیجگانه) کی اصل جنتیت وسائل و ذرائع سے زیادہ نہیں ہقصور خفی نظم واطاعت اور حکومت اللہ کا قیام ہے، حالانکر قرآن منزلیت اس کے برعکس جہاد وحکومت کو وسیلہ اور اقامت صلوة "کومنصد و نتیجہ بنا ناہے سورہ کچ کی حسب ذیل آبات بڑھے، اور دیجھے کہ قرآن مجید میں کس کو دسیلہ اور کسی کو منفصد و نتیجہ کا درجہ دیا گیا ہے ؟ ا

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ مِأْنَهُ مُ جن سلانوں سے (خواہ مؤاہ) لا الی کی جاتی بان کوامازت ب رکه وه می اوس کورک ظُلِمُوْلِوَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيُو وَإِلَّا نِيَ أُخْرِجُهُ وَالْمِنَ ان بظلم بور اع اورفدا (ان كى مدرك كا وه) يقينًا ان كى مددىرقاددى، بدوه لوگ حِيَارِهِمُ بِغَيْرِعَتِي إِلَّا أَنُ تَفُولُوا بن كراين گھروں سے ناحق نكال ديئے گئے مَرَّبُنَا اللّهُ وَكُولَادَ فُحُ اللهِ النَّاسَ (الفوس في جوتصور بني كيا) إلى بركمة يَعْضَهُمْ سِعُضِ لَهُدٍّ مَتْ صَوَامِحُ بي كرجارا برورد كارضدائه اوراكر ضدا وَبِيَعٌ وَصَلُواتٌ وَمَسَاجِدُ بُنُكُو الوكون كوابك دوسرك سعدبها تارتباتو فِهُالسُمُ اللَّهِ كَتِنْ الْوَلَيْنُ صُرَبُّ (رامبوں کے)صومعا ور (عبسائبوں کے) اللهُ مَنُ يَّنْصُرُ وإِنَّ اللهُ لَفَوِيُّ عَرِيُرُكُا لَايْنَ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي عبادت خانه اورسلمالؤن كأسجد برجيني فدا كابهت سا ذكركياجا تام، ويران أَفَامُواالصَّلَوْةِ وَالْوُالزَّكَاةِ وَأَمُوا بوحكي بوتين ا دروشخص خداكي مدركياع بِالْمُعُرُوفِ وَنَهَوُاعَين الْمُنْكُوهِ وَيِلَّهِ

فداس کی مزور مدد کرتا ب بنگ فدا آدانا در فالب ب بیده و گری کراگریم ان کو مک بی دسترس دین آد نا ذیر هیس اور زکوا قاد اکرین اور نیک کام کرفے کا حکم دین اور برے کا موں سے منے کری ادرسب کا موں کا انجام خداہی کے افتیار

-40

#### اسوهٔ رسول اور ذوق نبوی کی شهادت

(MI-MA & OJE)

عَاقِيَةُ الْأُمُورِ.

ومائل سے فدرة ایک صابط اور صرورت کا تعلق ہونا ہے اوران کو ایکے بودی مرحلہ سجھنے کا ذہمن بریدا ہونا ناگر برہے انسان میں ان کے بارے میں ترقی کرنے ان کے مراب عالیہ کر بہر نے کا فروق ، فکر اوران سے لذت وسکون حاصل کرنے کا جذبہ بریانہ برہ ہوا اس محالت بیں ایک فیم انسان ان احاد میث کا مطلب اوران کی فدر وقیمت سجھنے سے قاصر دہتا ہے ، جن بی درول الشر صلے الشر علیہ والدوسلم کی نماز کی کیفیت بران کا گئی ہے کہ وجوف آن بیز کائن بیز المرجل من البکاء " (سجرہ میں سینہ مبارک سے (فرط گرب کی وجرسے) ایسی آوا ڈسٹائی وہتی تھی جسسی ہانڈی کے الجنے کے وقت ہوتی ہے ۔)

اس طرح آپ کا فرانا " جعلت قدی عیدی فی الصلاح " (میری آ کھوں کی مفترک ناز بی رکھی گئی ہے) اس طرح سے آپ کا صفرت بلال رصی الشرنا کے عند فرق عیدی فی الصلاح " (میری آ کھوں کی مفترک ناز بی رکھی گئی ہے) اس طرح سے آپ کا صفرت بلال رصی الشرنا کے عند فرق عیدی فی المصرت بلال رصی الشرنا کے عند کا مفترک ناز بی رکھی گئی ہے) اس طرح سے آپ کا صفرت بلال رصی الشرنا کے عند کی اس طرح سے آپ کا صفرت بلال رصی الشرنا کے عند کی اس طرح سے آپ کا صفرت بلال رصی الشرنا کے عند کی اس کا مفترک کا ذری رکھی الشرنا کے المیکھی کے اسے کی دیا ہے کا مفترک کا ذری رکھی گئی ہے) اس طرح سے آپ کا صفرت بلال رصی الشرنا کے المیکھی کی دیا ہے کا صفرت بلال رصی الشرنا کے المیکھی کی دیا ہے کا صفرت بلال رصی الشرنا کے المیکھی کی دیا ہے کہ کا صفرت بلال رصی الشرنا کے المیکھی کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کا صفرت بلال رصی الشرنا کے المیکھی کی دیا ہے کہ کا صفرت بلال رصی کا سی کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کا صفرت بلال رصی کا سی کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کی دیا ہ

له ابودادُد، ترندی که نان

سے فرانا میابلال اقتراصلات أسمنابها إلى الله فاركورى كرور اور بين اس سے ارام بيونياؤ)

دو*سرى جَكُّم كَفَادِكَ نَذَكُرِكِ بِبِادِشَادِهِ:-*عَلاَصَدَّ قَنَ عَلاَصَلَٰ حَلَّكُ كُنَّبَ قَاسِ (ناعا قبت) اندلِبْ فـنــُو(كلام

له الوداؤد عه ايضًا

وَنَوَ أَنْ تَمْ َ كَفَ الْمَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ان آیات سے صاف معلی ہوتا ہے کرعبادات وارکان دین دین کے پونے نظام میں بنیادی ومرکزی حیثیت رکھتے ہیں جن پرمیاسبہ ومؤاخذہ ہوگا، باتی چیزی (حکومت المبیکا قیام اورانسانی تدن کو خیروفلاح کی بنیادوں پڑھیرکرنا) وسائل کی حیثیت کھی ہیں اوردین میں ان کا درج دوسرا ہے۔

#### عبادات واركان كووسائل مانن كانفيباتي اثر

ال مي الشخص كانتوليت بى تعرفيت النالفاظي كاكئ بكراس كادل مجري بي الكا وبها تعا، (قلب معملة بلاسلمه ) بهرآ نحصرت صلے السّرعليه وسلم كى برايت كروك كرّت كرو عليك بلنزة السمود؟

اورسب سے بڑھ کر فران پاکس مونین فاص کے نعارف بی کالذی کیدیتی کے نور کی الدی کی کے نور کی الدی کی کالڈی کی کے نور کی الفاظ بتا نے بی کران کی کہ کے اور تی کا فرائے کی کہ کا دور اس کی جند میں کے دور اس کی جند کے دور اس کا دور کا

اس طرز فکرکا نتیجه بے کرعبادات سے قبی تعلق ان بی دوج اور کیفیت بریداکر نے الینے اندرخ قوع وضوع اخبات وا نابت استحفال دوام ذکر اضلاص ایمان واحتسات کی دائی کیفییت بریداکر نے کا جزئم صادق ہی نہیں بریا ہونا، اس کی اہمیت وحرورت کا (باقی صفی کا ) علی المکاری ، حک تری النظال السلم در انتظار الصلا تا بدر الصلای ، فذلکم الرباط ، فذلک ، مندامی دواس نے کرتم الرباط کے کے اس باج نسانی ، مندامی دوارت ایس کا دور سے تمہم کا دور میں کورت کی دور اس نے کرتم الرباط کے کے دور بی کون میں دور کا درب الرباط ، فذلک ، مورک کا دور کا

اله اس فاتشرع میش نفط کے حاشیس کی حاج کے ہے۔

بندت اصاس اس بدان بن ابن ترقی و کمیل کی محی فکروطلب اس کے بادے یں بندیم تی اس میں انبیا زواخت اس رکھنے والوں اور اس سلسلمیں مددور بہنائی کرنے والوں کی مخلصان ظاش اور خاص اس گوش میں (دوسرے علی وذہنی وقعری کما لات سے مرف نظر کے) استفادہ کی کوسٹ شخم ہوجاتی ہے۔

بخى براعظم (بندوسان) كجهلى صداوى ببان المكال اورائل قلوب كاست با مركزر إي بوعبادات بي روح وكيفيت فلب بي" اخبات وانابت" اوداعال واضلاص واستحصاد يداكرن كرداع معلم تفءاس نهاصلاح وكميل إطن كما ليحقق والبرم يداكفهن جن سے عالم اسالم کے دور درازگوشوں اوران ملکون مک نے فائدہ اٹھا یا ہے، جعلم اسلام كام كزيية برالين شكل بيش آن كرعبا دات محص وسأن بون كتصورا وراصلات ونز کیفس کے فن کے عرفی نام انصوف کی وجدے اجددور آخری بیدا واد مے اوراس کے بعض رعيوں كا كندم نما كى دج فروشى" اوران كاعلمى وعلى خاميوں اور كرزورلوں كى وجب سے اس طرز فکر کے اصحاب کواس کو صیسے الیسی وسشت و نفرت بیدا ہوگئی کر وہ اس کا ذكرمننائعي كواره نهيس كرتي تودمولانا مودودى اس موصوع يفلم المفاتي بمي نواينا مخصو انداز تحرير اص كامام جهرتانت وشائستى بى) ترك كرديني يرمجود بوجلتي اور ان كے فلم سے ایسے انفاظ تكل جاتے ہي جوان كى عام تحريد سے ميل بنب كھاتے ، مشلاً عجددالف ناني أناه ولى الشرصاحة اوران كي جانشينون كي تجديدى كارنامون يمم له ونيا كاكون فن نيز...زندگى كامرورت يورى كرنے والى كوئى صنعت اورطبقداس فرق واختلاف سعفالى نہیں کراس میں اصلی ارتفاقی اقص اور کال اور حاذن وعطائی دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں امکن اس کا وج سے اس پر مطبقہ سے مون نظر نہیں کیا جا ا، اور نداس پر کلی خط نسخ بھیرد اجا تا ہے۔

100

# تغطل بطالت اورزندكى سيفراركا مفروصنه

اصل بات به محکمولانلف ایک بریم حقیقت کی طرح (جسیس ان کے نزدیک بحث و نظر تانی کی کوئی گنجائش نہیں) اس کونسلیم کربیا ہے کہ تصوف انعطل اور بطالت کادورا نام، اور زندگی سے فراد موکوئی و باطل سے بہائی بلکہ باطل طاقتوں کے ماضے نہ صرف میرافگندگی بلکہ ان سے ما ذبا زکے مرادف ہا اور بید دونوں با نیس اس طرح لازم و ملزوم بین کہا کہ کو دوسرے سے الگ نہیں کہا جا اسکتا ۔

وه ایک جگه تکھنے ہیں :-

سكيا وافتى كهين صوفيانه لطريح بي اس كاكوئى تبوت ملتا بهكداقامت دين اپنے وسيع اور جامع نصور كرساتھ ان بزرگوں كم بين نظر كتى بين سے بيصوفيا خطر ليقم الوربي ؟ كياكهبر اس بات كابية نشان ملتا بهكداسى مقصد كرك كاركن نباركرنے كى عرض سے الفوں نے

اه تجديدواحاددين مسع-٢٠٠

ان طریقوں کو افتیاد کیا تھا ؟ کیاان طریقوں سے نیا کے ہوئے آدمیوں نے کھی یکام کیا؟ اود کیا ہے، توبیط لیف اس کام میں مغید ثابت ہوئے ہیں ؟

تاريخ جهادوع بيت سےدوشاليس

ا۔" انفوں نے عامر خلائن کے دین اخلاق اور معالمات کی اصلاح کا بیڑوا تھایا، اور جہاں جیا ان کے اثرات بہونچ سکے وہاں ذیر گیوں بی ایسا ذہر دست انقلاب رونما ہواکھ جا ہر آم

ادا نفوں نے اتنے ومیع بیان برجوانیسوی صدی کے ابتدائی دودی بندوستان بھیے ریر تنزل ملک بی بشکل می مکن بوسکتا تھا، جہادی تیاری کی اوراس تیاری دیل تی میں تا

له دسائل ومسائل مصد دوم صلاح

كاكمال ظامركرديا ، ميرغايت تدرك ماتدا فازكارك المنظالى مغربي مندوسان وفتخب كا بوظا برع كرجزافي وسياسي حينيت ساس كام ك الم موزون زين فطبوسكناتها، بهراس جهادين تعيك وبها اصول اخلاق اورقوانين جنگ استعال كريس سے ايك نياير جنگ آذاکے مفالم س ایک محامد فی سیس الشرمتاز ہوتا ہے اوراس طرح الحقول فے دنيك ماعنه كيراك مرتبصيح معنول مي دوح الملائكا مظامره كرديا، ان كى جنگ كمك وال ایقوی عصبیت ایکی دنیوی غرض کے لئے دمقی ملکرخالص فی معیل الشریفی ال کے ماعنيكو فأمفصداس كرسوا نتفاكر خلق الشركوحيا المبيت كاحكومت سيخاليس اوروه نظام حكومت قائم كري ج فالن اور بالك للك خشاء كم مطابق ب اسع من كالح حب وه الاع توصب قاعده اسلام ياجزيه كاطرف بيلي دعوت دى اوريواتسام جت كركة الوادا تفائي اورجب الواداتفاني وجلك كراس مبذب قانون كى إورى ياندي ك جاسلام في سكها يا ب كو في ظالما من اوروحيّا فعل ان سيمرود نهين بواجب بني بي داخل ہوئےصلح کا حیثیت سے داخل ہوئے ، ندکرمفسد کی حیثیت سے ان کی فوج كرماته درشراب يقى ربيد بخاتفا ، دبيواؤل كى يلمن بوتى تقى مان كى جيما كونى بدكارون كاده منتى تقى اورىذالسى كوئى شال لمتى بدكران كى فوج كسى علاقد سے گذری ہوا وراس علاقہ کے لوگ اپنے ال اوراین عور توں کی عصنیں لیتے پر اتم کناں ہو ان كريابى دن كوكهورات كي يليه يراوردات كوجا نمازير بوتے تھ فداسے درنے والے، آئوت كيصابكو بادركھنے دالے، اور برحال ميں راستى بيقائم رہنے واك خواه اس برقائم رسخ مي ان كوفائده بهوني إنقصان النعول في كميس شكست كهائى توبزدل تابت من بوك اوركهين فتح إلى توجبارا ورمنكبرم ياك كف ٣- ان کوایک جھوٹے سے علاق میں حکومت کرنے کا جو تقو ڈا سامو نعظ اس میں انفول کے تھیک اس طرزی حکومت قائم کی جس کوخلافت علی منہاج النبوة کہا گیاہے، وہی فقر اندارت وہی مساوات، وہی شورئ وہی عدل وانصاف، وہی معدود مشرعیہ، وہی مال کومی کے ساتھ لینا، اورمی کے مطابق صرف کرنا، وہی مظلوم کی حابت اگرچ فوی ہو، وہی خداسے ڈرکر حکومت کرنا، اور معدود تا موجود اور فلا لم کی مخالفت اگرچ فوی ہو، وہی خداسے ڈرکر حکومت کرنا، اور اضلاق صامح کی بنیا در پرسیاست چلانا، عرض ہر پہلو بس انفوں نے اس حکوانی کا منوز ایک مرتبر کھی تازہ کردیا ہو کمی صدائی وفاروق نے کی کفتی ہی

# كيا حفزات بميدين كي مِدْبِهِدُا قامتْ بن كي كوشش بنيكي؟

بہاں پربڑے ادب کے ماتھ فی جھا جا سکتا ہے کہ بیدما حب اوران کے رفیق و
متر تزرولانا اساعیل شہید نے جن مقاصد کے لئے بہروجہدی اخلاق و معاملات
کی اصلاح ، زندگیوں بی زبرد ست انقلاب پیدا کردینے بجاد کے لئے لوگوں کو تیا ر
کرنے بھراس کو میجے اسلامی اصولوں پر انجام دینے اور کھراس نظام حکومت قائم کنے
میں جفالت و مالک الملک کے خشاء کے مطابق تھا، اوراس طرزی حکومت قائم کرنے بی
جس پرفلافت علی منبج النبوۃ کی تعربیت صادق آئی ہے ہوکا میابی حاصل کی، کیادہ اُتی تقابل دین منبی بیا یا جو مردی تھنو "
کے قائل و عالی بلکراس کے داعی دعلم بھی تھے۔
کے قائل و عالی بلکراس کے داعی دعلم بھی تھے۔

له تجدید واحیا اے دین صنعت الله علی اقتباس کی خط کشیده عبارتوں اور حلوں پرخاص طور پرنظر والی مبائدہ عبارتوں اور حلوں پرخاص طور پرنظر والی مبائے ہوئے اللہ مبائدہ میں است دین " ہی کی تشریح و توضیح ہیں۔

نفیاتی وُنطقی طور پھی اس کا وظیم کے اہل وہی صرات ہوسکتے ہیں ہونفس کی بندگی سے آزاد ہو چکے ہوں ہ حُرج دنیا، حثیت جاہ "اور" یَدَدُّلْمَدُ هُمُرُوَدُیْمَ الْمُتَ الْمُتَ سَمَرا یک بی خواہم شکرتا ہے کہ کا س وہ ہزار ہیں جیتارہے)
سَنَۃِ "(ان (مشرکین) ہیں سے ہرا یک بی خواہم ش کرتا ہے کہ کا س وہ ہزار ہیں جیتارہے)
کے جاہلی مرض سے انفوں نے کمل رہائی پائی ہو اوران کے رو نگھ رو نگھ سے بی صدارت کی دوستوں سے ملاقات ہوگی، نینی ہوکہ تعداللہ جائے ہوئی ہوئی ہوئی ہے اس موقع رہانی ایک برائی تحریکا ایک کرسے انفیوں سے) اس موقع رہانی ایک برائی تحریکا ایک افتار سطور نے کھوا تھا :۔

افتہا س نفل کرنامنا سے معلوم ہوتا ہے، انفیس مردان خدااوران کے جذبہ جہادوشوق شہادت کا ذکر کرنے ہوئے راقم سطور نے کھوا تھا :۔

"حقیقت یہ بے کرمجا ہوات وریاصنات تزکیہ نفس اور قرب الہی سے حشق المئی اور جذب ویٹون کا ہو مرتبہ حاصل ہوتا ہے اس میں ہردو نگھے سے ہمی آواز آئی ہے ہے ہمارے پاس مے کیا ہو منداکریں تجعیہ مگریہ زندگی مستعب ارد کھتے ہیں

اس كفروحانى ترتى اوركمال باطنى كا آخرى لازى تيجر شوق شهادت ب، اورى بارد كى كىل جادب.

نفیاق بہلوسے فرکیج گاؤملوم ہوگاکر بقین اور مبت ہی وہ شہر ہیں ہجن سے جہاد وجد وجد کا شہر از پر وازکر نام، مرغوبات نفسانی، عادات، الوفات، ادی مصالح ومنا فع، اعزامن وفواہشات کی پہنیوں سے وہی تفس کے مسکنام، جسسی

کے یہ وہ انفاظ ہیں، ہو حضرت بلال منکے دم والسیس کے وقت زبان پرجاری تھے، اوربہت سے اوبہاء الشرا ورعارفین سے اس

كى حقيقت كے نقين اوركى مفصد كے عشق نے پاره كى "نقدرسيالى" اور كبليوں كى ميا بى يداكر دى جو

انسانی زندگی کاطوبل ترین نجربه به کرمحص معلومات و تحقیقات اور کجرد توانین و صوابطه اور مرفق محصل مفروشی و حالبازی بلکسهل ترایثار و تربانی طاقت و آما و گی میدا کرنے کے لئے بھی کانی نہیں ہے اس سے اس سے بہیں زیادہ گہرے اور طاقت و تعلق اورا کیا ایسی روحانی فائی میں کے اس سے اس سے بہیں زیادہ گہرے اور خیرادی فائد میں کے نقین کی صرورت ہے کہ اس کے مقابلی زندگی باردوش معلی بہونے گئے کہی ایسے ہی موقد اور حال میں کہنے والے نے کہا تھا ہے جان کی قیمت دیا وحشق میں ہے کہ اے دوست

جان كى تىمت دارىش بى بىكوك دوست اس نويدجا نفزاس سروبال دوش كى

يطروك أويى دندان قدح واربوك!

اباس كے مقالم بن اقامت دين كم ون الك بى شال بن كرى الك بك مقالم بن كرى الك بكى كالف المين تخصيت يا جاعت كے التحوں انجام بائى ہو بو تصوف سے ااتنا، مكر اس كى خالف اور منكر بور عالم اسلام كى مجيلى اليخ ہما اے اور مولانا اور سكر وں اہل علم اور اہل نظر كے سامنے ہے كہ بن اليبي جدو جہدا ور تخرك كى نشاندى كى جائے بو تصوف كے ان جرائيم " سامنے ہے كہ بن اور س كے علم دار خالص ذہانت اپنے مطالعہ اور خور و فكر كانت جدوں اور برطرح كى دينى وروحانى صحبت اور باطنى تربيت سے محفوظ دے ہوں ۔

له مجوعهٔ مضاین نصوف کیلیے بی مرتبرہوان محدِّنظورنعانی۔ تلے اس موتدرِیمِ مِن ایسے جزئ مصلحین کانام بیاجا سکتا ہے چھوں نے دعوت دین یا اصلاح عقا کہ کا قابل قدرونا قابل انکارکا انجا دیا (یانی مشاہر)

اس كرخلات م كوينظراتا بكركم سيم انيوي صدى كادال سے لے كر مبيوي صدى كے وسط مكتب لوكوں نے استعارى طاقتوں سے بچے آزمائی كى ميدان جماد آداسته کیا،اسلای معاننره می جرأت وحرمین اینارو قربانی مبندهمنی و وصلهمندی ا و ر مرفروشی وجانبازی کی دوج بیونک ی اور خرب کی بڑی بڑی طاقتوں کے (اینے جاہرین ورفقاء كي فليل تعداداور تقيروما لل كرماته ) يحيك جيرانيخ اورمالها مال اين لكون كو ان مخرى طافتول كالقرائر فيغ سرى يا، ووسي مسكس تسى سلساؤنصوت سے والسته علماور مانى ومشائخ روحانى كصحبت يافته اوراحسان وعرفت كيدوق آشا كنه شال كيطوريا بجزائر كيشهوري بالميرعبدالقادر سودان مي بطانوى حكومت كرمس بدر وافي محواحد (مدى سودانى) طرالس كرما والخطم بدى احدالشربب السنوس طاعتان كے عارك برشخ شال تقشيندى تحركي خوان الملين (وصريد دوركى سے برى اسلامى خرك مى) كے بانى شخ حس البنا، اورمندسان كاحدتك برطانوى حكومت كرست بطرف عنوب وخضوب ولانا يحي على على الدئ مولاناا حرالتهٔ ومولوی محرحفرنفانمیسری اسیران اندمن بیر محهمات کی جماد کے علم دار احدالشرشاه مرداسي مولانالياقت على الدا بادى، شالى كتنميد حضرت حافظ ضامن، (باقی دیا کا) میکن اول توان کے بارے میں جمادوا حیا اے خلافت اسلای کاتم کی جدو جمد کا بھوت نہیں لمثاه ودر ع الرجه وه اصطلاح نصوف سے ااکشا تھے میکن ان کونسبت اصانی تخلق مع الشرکی كيفيت ماصل عنى جركيف كاصل تفصود ع. لهاميعيالقادرا برارى سيرى احدال وينزين نك شيخ ثال نقشبندى داخساني اودفيخ حس البنائهيدكي بالدكاد نامركي فصيلات اودان كأشخصيك مالات عنايك كيمصف كيكاب وكياصان يانصون وملوك كاباب المضون اود بي مدمولا المطابو

ادراس نخربک عنا مُدوم به دصرت حاجی ا مداد الشها برکی اوران کے مسر شدین بولانا کورنام نا نوتوی به بولانی به برخر بکہ خلافت کے اصل روح روال اور برطانوی افتذار کے سب بڑے ولیت نشیخ الهندمولانا محود سن دلج بندی اوران کے جانشین بولانا میرست بڑے دوروں نامید میں جاجی صاحب نزگزی ، اور مولانا میدف الرحمٰن میرسین احمد فی اور میں اس میرسین مالات سے مسلست فودگی و کو کا کانام بیاجا سکتا ہے ، کیا برسنجل وبطالت کے مربین مالات سے مسلست فودگی اور ان کے لئے ، اور میدان جروج بدسے فرار کا نمون اور باطل فوتوں سے مجھون کرنے اور ان کے لئے ، اور میدان جوج برائی کورنا کی گذار دین کے جوزی کورنا کی گذار دینے والے تھے ؟

## تاريخ كاب لأكفيله

حقیقتاً تایخ کاموصوع ایسا واقعاتی ، حقیقت لیند اور ذکی اکس مے کرو با کوئی بات رواروی بی بنیں کہی جا سکتی ، اس کے لئے تاریخی شہادتوں ، والوں اور اعدا دوشار کی صرورت ہوتی ہے ، اور تاریخ کسی بڑے سے بڑے اہل قلم ، داعی دین ، با ماحب فکر کے احترام بی ابنانا قدار فیصله مادر کرنے سے باز نہیں دمتی ۔ با ماحب فکر کے احترام بی ابنانا قدار فیصله مادر کرنے سے باز نہیں دمتی ۔

فريضنا قامت دبن بشرلعيت وناريخ كى روشنى مي

اس طاقت وافندار كے صول كے لئے جدو بجرد كے فرورى بونے كے بالے بن له اس اجال كى تفصيل اور دل نبوت كے لئے طاحظ بورا تم مطوركا مفصل مضمون "اہل تصوت اوردين جدو جهر "معتمول كرناب" نصوف كيا ہے ، مرند بولانا كارشظور نمائى۔ علمائے اسلام بی (ہمارے علم میں) مجی اختلات نہیں رہا ہے جس سے فراکی ماکمیت انسانوں برعلاً نافذ اوراس كے احكام (قوانين ونعزيرات كي شكل مير) معامشره مي مارى كي ماسكيس كوئي البي منوازى قرت وافتدارا ورنظام، اطاعت وحكومت اس كے مقابل نہایا جا تا ہو اور لوگوں كے لئے شكن اور فقنے كا باعث مواور سب كاطاب اس آمیت قرآنی می انتاره بے:-

اوران اوگوں سے اواتے دعویمان تک کہ وَفَا تِلْوُهُمُ مَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَدُّ فتنه ريين كفركافساد) باقى ندرى، اور وَّيَكُونَ الدِّيْنُ كُلُّهُ مِلْهِ .

دین سب فدائی کا ہوجائے۔ (انفال-١٩)

نبزايسى قوت اورحينيت كاحصول معى حرورى بي كحس مي جاعت لين وعن دعوت ونزغيب بي نهين بكر امرونهي (حكم ومانعت) كي حيثيت وصلاحيت عال بوا اوروه معروفات كوحكما جارى كرنے اورمنكرات كويزور وكنے كى استطاعت دھنى ہود مومنواجتني استين (مين قدين) لوگون بين

كُنْتُوْخُ هَيْرُ أُمَّتِمَ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ

تَامُرُونَ بِالْمُغَرُّونِ وَيَنْهُونَ عِن

الْمُنْكَرِوَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

كرت بوا ورفدايرا بان ركف بو. (سوره آل فران ۱۱۰)

بيدابوس تمان سي بهروكنيككام

كرن كوكية بواوربر عكامون عامنع

اورتمين ايك جاعت البي بولي جاسم وَلِتَكُنْ مِنْكُمُ أُمَّةً ثُرِّيدُ عُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ

وولوں کونی کی طرف بلائے اور اچھے کا ) وَيَامُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَهُونَ

له حضرت نناه عبدالقادرصاحب في اس كاترجم كيا ب(الاوجب تك فسادرب) يعنى كافرول كوزورنديم كرايان سے روك كيں اور سارادين الشراي كا موجاك.

عَينَ الْمُنْكُونِ (موده آل الماسم) كفكاهم دي اود يدكانول شك البى قوت واختراركا معول اوراس كالعصدم برآيات قرآى اورنصوم قطيه س مطلوب ہے اوداس میں تساہل وخفلت کمی طرح جائز نہیں اس فریع کہ کھیوڑ دینے کے نتائی کے ذکر سے جواسلام کی وزیت اسلمانوں کی مظلومیت مدود واحکام النی کے تعطل اوداس کی وج سے زندگی کی بنظی اورانشنار اورنصرت ضرا وندی اوردینی و دنوی برکتوں سے وی کی شکل میں ظاہر اونے ہیں فرآن وحدمیث کے صفحات بھرے موئے میں اور اسی بنار برخلافت وامارت کے نظام کے قیام کو اننی اہمیت دی گئی کہ بوزندگیاس کے بغیر بوده مابلی زندگی اوراس حالت بی موت کو مینت جاهلیة قرار دیا گیا، اسی بنا درصحابر کرام مننے وفات نبوی کے بعداس کواولیت دی اور برکام باس مقدم رکھا،اس کواینے مجم نج را نے لا محرت على ترفعنى في طويل مدد جرم الك كى اور صفرت مین فرانی دی اور بردورس فقهائے است اوراہل المبت اس کے لئے مرده وكى بازى لكاتے ديكا ورآج اس سيفلت برتنے اوراس فعت سيحرو بوجا كى مزامي لوراعالم اسلام ذليل وخوارا ورب وزن واغتبارى-

کیکن پرسب ایک اہم اور لابدی وسیلہ کے طور برہوگا، اس کوکل دین اور مفصد الدین کی حیثیت ماصل نہیں ہوگ واسخ العلم علما ہے اسلام بین ہوگوں نے کتاب وسنت کی جیشیت ماصل نہیں ہوگ واسخ العلم علما ہے اسلام بین ہوگوں نے کتاب وسنت کی بیادر جن کافہم دین نمام نزکتا فی سنت کے وسیع وعمین مطالعہ ، میرت نبوی ، احوال صحاب سے گہری واقعیت برعنی نشا، اور جن کاعلمی مزاج ، فکری سانج ، میرت نبوی کا علمی مزاج ، فکری سانج ،

ان احادیث و آثار اوراس اداره (خلافت والمارت) کی اہمیت کے دلائل کونفصیل سے طور کرنے کے اس احادیث مقام کے لئے کہ ایکے الم کھا تھا کے لئے کہ کا کھا تھا

اوردعوت کااسلوب، علوم بنوت ہی کے دبستان کا ساختہ پر داختہ تھا، اوران پی فار آئی تغلم و تربیت کا اثر نہیں پڑا تھا، ندو محص کسی همری صلالت یا کسی گراہ و فلط تحرک فلا میں ایم و تربیت کا اثر نہیں پڑا تھا، ندو محص کسی همری صلالت یا کسی گراہ و فلط تحرک و و و تعرف کا دعوت کا درعمل نھا، وہ جب اس سئد برکلام کرتے ہیں یا اس کی اہم بست و صرفوت ثابت کن اچا ہے ہیں یا اس کے موجود نہو نے اور سلما اور سے دست کش ہوجائے پر فون کے آنسو بہائے ہیں تو ان کی زبان ان کا پیرائے بیان اوراس دعوت ہیں ان کے جن بات و محرکات باکمل الگ ہوتے ہیں اور مفصد و وسیلہ کے درمیان جو واضح لیک فربات و محرکات باکمل الگ ہوتے ہیں اور مفصد و وسیلہ کے درمیان جو واضح لیک نازک نسبت ہے وہ ان کی ہر تخریر سے جملکتی ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کر قوت واقت اللہ کا اتباع کے مصول کی جدو جہ دو تام طلافت والمارت کی سمی و دعوت بھی رضا کے الہی اتباع نبوی دین تکے غلبہ ارکان اسلام کے قیام ، علوم دینہ ہے ایور امر بالموون و نہی من المنکری خاطر ہے۔

ا داقم سطورنے اپنی کتاب منصب نبوت اوراس کے عالی مقام عالمین میں انبیاد اوردوس در الله الله کا بنیادی فرق بناتے ہو ایر کی کھا جاس کا نقل کردنیا مناسب معلوم ہونا ہے:۔

"اس دول کے اثرات ( بوبس او فات فی دبی کی بین کے بھی جاسکتے) بہتے ان اسلام ببند مصنفیں اور دافیوں کی تحرید ن برن فرائے بہت کی بہتے ان اسلام ببند اور افید کی تحرید ن بی فرائے بہت کی بہتے ان اسلام ببند اور افید کی تحرید ن کی تحرید ن کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کی بین کا بین کی بین کا بین کا بین کی بین کا بین کی بین کا بیان کا بین کا بین کا بین ک

## مكيم الاسلام مصرت شاه ولى الشرد الوى ابنى في نظير كتاب إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء المنظمة المنظمة الخلفاء المنظمة الخلفاء المنظمة الخلفاء المنظمة ال

منافت جادت جاقامت دين كه كه اختدادا على سئاس طرح كردين على كوندا كله اختدادا على سئاس طرح كردين على كوندا كله المجاد اوداس سيم تعلق امود ( المني فرجل كن تظيم اور كبابرين كى بعرق اود ال پر المنيمت كي تقسيم كه انتظامات كه المني نظام فضاء اور صدو دجادى المني المناس مظالم كاقل قمع كيا جائه اود امر بالمعروف اود نهى عن المنكواتيا واد امر بالمعروف اود نهى عن المنكواتيا مل ين آك الود يسب كي نبى صلالله على بي الديس كي نبى صلالله على بيا بيت كه طور پر انجام على بي البت كه طور پر انجام على والمناس كي بي المناس كي بي مطالله على بيا بيت كه طور پر انجام على بيا بيت كه طور پر انجام على بي البت كه طور پر انجام على بي البت كه طور پر انجام

لإقامة الدب بإجباء العلق الدية ولمقامة أركان الإسلام، والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتبب الجيوش والفرض المقاتل ف وإعطائه من الفي والقيام بالقضاء ولم قامة الحدود ورفع المفالم والأمر بالمعروف والتهى عن المنكر نيابة عن النبي صلالله عليه وسلم

هى الرئاسة العامة فى النصدى

دياجاك.

بھراس جارت کی تشریح کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ:۔
" خلافت کے ان سب مقاصداور شعوں کواگر ایک جلیں بیان کرنا چاہی ہوان
جزئیات کے لئے کلیہ کی چینیت رکھتا ہے، اوران انواع واجناس کی جنس اعلیٰ ہے،
تووہ \* اقامت دین ہے ؟

له ازالة الخفاء مس مطبوعهس كيدي لابور - عه ايضًا

بروهمراحت سے مکھتے ہیں کہ :-

"اس کا انظام قیامت کک اے اسلمان سے در واجب بالکفایہ ہے ؟ پھروہ اس کے شرعی دلائل بیان کرنے کے بعد مکھتے ہیں کہ:۔

"الشرتعائ فيجادوقصار، اجاءعلى دين اقامت اركان اسلام كفاركة تسلط عداسلام اورسلا في كفاركة تسلط عداسلام اورسلا في كفاركة تسلط عداسلام اورسلا في كالمحتاظات كونرض بالكفاية قراده بالمحاصول بحكمقد واجب كانقردوا تقاب كربيني موسكا، اوريسلم اصول بحكم تقدير واجب والمحاسبة واجب بوسكا، اوريسلم اصول بحكمت قوده مل بي واجب بوسكا والمساحة والمساح

يها بريقيقت بجى داخ كردني مزورى به كرنفظ أقامت دين كومن كورت البيك المارد و قرار نهي مزورى به كرنفظ أقامت دين كومن كورت البير و البير كالمراد و قرار نهي ديا جاسكا يداس سه ذياده جامع اور وسيع مفهوم ركفتا به جوعام طور برجاعت كرا يجرب استعال بونا به اقامت دبي بي دوسب شعبة آني بي بين كوشاه ولى الشرصاحب في اين عربي جهارت بي دبين بي دوسب شعبة آني بي بي كوشاه ولى الشرصاحب في اين عربي جهارت بي بيان كيا به أقيم و الدين كالفاظ قرآن مجيد بي الكياري مجلم موره شورى أيت علا بي آني بي فرايا يكي به الماري بي الكيار و المربي فرايا يكي به الماري بي الكيار و المورد ا

شَرَعَ لَكُمْرُمِّنَ الدِّبْنِ مَاوِقْى بِم مَرْكِيا تَهَادِكُ لَعُرِين مِورَكُونِي

نُوُمًا وَالَّذِي كَا وَمُنِنَّا إِلَيْكَ وَمَا كَاسَكَ فُوحَ كُواوروه كُروكُ مِمْ فَى

وَصَّيْنَادِمَ إِنْكِلْهِ يُمُومُونُ فَاحْبَى تَرى طرف اور جبتايا بم في ابرابيم ك

أَنُ أَفِيمُ والدِّبْ عَلَا تَنَفَّرُ فَوا فِيْهِ مِن اور موى كواور عبى كويركربيدها وكو

له ابغاً صل عد ايضًا

كَبْرَعَلَىٰ الْمُشْرِكِنِيَ مَا تَنَ عُوْهُمُ مُ دِين اور نجر اجر الهو اس مِن الرابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

آبت كاميان دمباق بناتا بكراس سے إدادين اوراس كى تعليمات (مقائد و عبادات ومعاملات) مرادبي، صرف خلافت وحكومت اور معول قوت واقتذار نهين، علام آلوسى ابنى مشهور نفسير روح المعانى من أَنَ أَقِيمُ عُوَّالدِّينَ كَى تفسير كرت بوك مكھتے ہين ۔

أى دِئي الاسلام الذى هو تعجيد يها دين سيم اددين اسلام عج المرافع المناه على المناه على المنه و عارت عج المرافع الخارة و سائره الميان المنه و المرافع المنه العبد به مع المنه والمرافع المنه العبد به مع المرافع المنه المنه العبد به مع المرافع المنه المنه

له روح المعالى حلد، مساه

بعدیں ان کے سرائی فخ وسرآ کدروزگار او تے مولانا اساعیل تنہید نے اس موضوع پر اوری کتاب منصب المحت کے نام سے کھی جوا پنے موضوع پر بعض میں تنہیں تا میں ہوئے کہ اسلامی کتب فار میں ایک اقبیاری شان رکھتی ہے اور اپنے زور بیان و تت استدلال کا مطبعت کات کی کثرت میں اس کی نظیر لمن شکل ہے۔

بندوسان بن تربوی صدی کے نصف اول بن صرت میداحر شید گار اداملام کے لئے اس افامت دین کے اس صوصی شعبہ کی طرف صوصی افر فرائ اوراملام کے لئے اس طاقت واقت ارکے صول اس فضا اور ما حول کے قیام اور اس و مائل واب اب کی ایس منظم و پریوزم داعیا نہ وقائد انہ کوششش کی اور اس کی دعوت ایسی آب و تاب اور اس جوش وولولہ کے ساتھ دی کہ اس کی نظر نہ اصفی قریب بی لتی ہے اور نہ ان کے نامور موائح تگار مولانا غلام رسول بہر نے میراحد شہید " بیں صبح کہا ہے: ۔

ماريخ بندوباك بي مهدكوسلانون كادورزوال كهاجا تا م ياسى كاليك باب من كياكون من بنداورى شاس انسان اس احتراف بين تا مل رسالاً مسلمانون كي مهدكورج واقبال كالمبي كوئ مصر اصوالاً اس سے زیادہ شانداریانیادہ تا بل فخرنبس بوسك معلی و فیصله كا انحصار نتائج پرنبس بلکوم بها داہمت على اورراوم ت بن كمال استقامت پر بهتا ہے كمال موجمیت كمال موجمیت كمال موجمیت كمال موجمیت كمال موجمیت واستقامت كى الين شاليس بها ير عهد وقت كى داشا فون بين مل ملك تهد من من بي مقصود و تصد بالين من اور موت دين درا بالوم

له سيدا حريثهيد مطبوه شيخ غلام على ابند سنز كا جود-

بہاں بیرصاحب کے ان کمتوبات کے بندا فتباسات بین کئے جاتے ہیں جوانفوں نے مسلمان وابیان حکومت اور بصغر کے علماء ورؤساکو لکھے ان سے ان کا جذبہ اصلی ہفتو تو تقیق اور ذہن وفکر معلوم ہوگا، جو اس بوری دعوت وجد وجہد بیں کام کررہا تھا، اور بیکہ ان کامقصو نعمیل حکم رضاء و تحبت المہی اور اس علی کامح کل سلام کے زوال اور سلمانوں کی لیسی کے مواکھ منظم نظام کما اور اعلاء کلہ اللہ احیار سنت اور بلاد اسلامیہ کے استخلاص کے باس کاکوئی مطم نظر نہیں ان کو ان کے اس بھین و نجر بہ نے اس افدام بر آبادہ کہا کہ دیک فیام سلمنت سے جا اور احکام مشرعی کا نفاذ قوت واقت واقت وار بھی بنیں ہوسکتا، و محفن فیام سلمنت سے جا اور احکام مشرعی کا نفاذ قوت واقت واقت وار بھی بنیں ہوسکتا، و محفن میں محم کے بندے اور رضائے المہی کے طالب ہیں اور اس سے ذیادہ کچھ نہیں، علماء ورؤسکا مسرحد کے نام ایک خطبی مکھتے ہیں :۔۔

فقرف الشرك وعدون براعتمادكيا،
اورهم حاكم (خدا وندعالم) كاتعيل
كوا بنام كز توجه بنايا اسوى الشركو
پس لبشت وال ديا، گردولم بن سه
آنكهيس بندكرى بن اوروضائي والى
كى داه داست كوسا في دكھ كوكمال طينا
وفرصت وبشاشت ومسرت ك

فقربهی مواعیدالهیماعتادنوده و
انتال احکام را نبلابهت نودساخت
وجیع اسوی الشراله پرایشت انداخت
وازچید راست بنهمهمت بسته وراه
راست ورضائے مولائے فرد پنی رونهاد
کمال اطبنان وفرصت وغایت بشا

اله خدا کی نفرت اور رضا و فوشودی کے وعدے اس کوسٹسٹ پر قرآن و صدیت بیں بیان کے گئے ہیں۔

عه ميرت بدا عرضيد صداول مدي

آگے اسی مکتوب میں فرماتے ہیں: -

چوں امردم کرازبندگان پردردگاد

انبان رسول مختارد عوائے اسلام

ی اریم وجان فودرادر محریاں ی

טונק נשט פנני בניקוט ט

شاريم بوكلام الشرابا ميعى العن

وانستيم ورسول الشرراص اوق مرجهاد) بركلام اللي كوناطق ان بيا

لامحال محض للشرفى الشراخشا لألام الشر

كرېښنيم وا بتاعًا لاسول الترراسپ مردنښه تر ليه

ے اورنی کریم صلے الشرعلیہ وآلہ وکلم کومچام جو رہاہے الام کالہم نے الشر

بم وك خداك بندے اور يسول كى

امت بن بلاشداسلام كادعوى

ركهنة بن اوراين كويروان رسولً

مِن شادكرتے بي جديم نے اس با

ادراس کے حکم کی بجاآ وری کے لئے کرمہت ماندھی ہے اوراسو ارول

مرہمت باہری ہے اوراطوہ رون صلے الشرعلیہ وسلم کے انباع مرسفر

كے لئے كل كھڑے ہوئے ہي .

ایک خطیں جو ثناہ سلیمان والی جزال کے نام ہے ابنا اصل جذب و محرک بیان کرتے ہوئے بہت صاحب الفاظیم کہتے ہیں کہ وہ طالب علووا فتدار نہیں ان کا مقصد محص

مو عربه بن صاف الفاظين به بي دوه ها مب ووال روبهي ان الا معقد مس احكام الني كا اجرار اور من بوي كا اجرار احداد و موت يرجا بن اين كر حكومت و

عدالت كے باب ميں سرليب حفذ اورسنت مطمره كى بابندى كى جائے اور كچينهيں،

فرماتے ہیں :۔

اس فقركومال ودولت اورحصول

اين فقر بخصيل مال ومنال وُلْفُرْتُ

له ایمنا معمس

ملطنت وحكومت سي كيوغ فنهي بلادوامصارع ضے ندارد، برکدان دىنى بھائيون سى جۇنخص كھى كفار انوان مونين استخلاص بلادا ز دست كفارومشركين نموده درابرا کے اِتھوں سے ملک کوآزاد کرے رب العالمين كا احكام كورواج اتتكام رب العالمين وافتاك منت ميدالمرسلين كوننيد وقوانين ديني اوربيدا لمرسلين صلح الشرعليه وسلم كى سنت كوكھيلانے كاكشش منرلعبت دررياست وعدالت كرمے كا وررياست وعدالت مي مرى داشت مقصود فقرحاصل قوانين شراعيت كى رعامت ياندر كشنت ونرسى من بهدنشست كركا فقركا مقصود صاصل وجاكا اورميري كونسش كامياب موجائے گی۔

بهراس برزورد بنغ بوئ ان كاجذب اياني اوربوش اخلاص اينے نقط وع بربهوني جاتاب سردارسلطان محمضان وسرداربيد محمضان واليان ببشا وركه نام خط تكفف ہوك ان كے فلم سے بر پر دور فقرے بكلتے ہيں :-

تاج فريدون وتخت اسكندري تاج فريدون وتخت سكندرى كى قیمت میرے زدیک ایک وکے نى شام، وملكت كسرى قبصر بخيال برارهي نهبس كسرى وفيصرى ملطنت نى آم العداي فدر آرزودام كردر

اكتزافراد بنيآدم بلكتميج افطارعالم س فاطري عي نهيس لا تا الاس فار أرزور كفتا موس كراكترافرادانساني احكام حصرت رك لعالمين كمسى

له سرت بداه شد" ما ٣٩

بنرع تین است بلامنازعت بلکتام مالک عالم می رب لعالمین رب لعالمین است بلامنازعت کے احکام بین کانام شرع متین من نواه اندست کسے دیگر ہے ہوجائیں نواه میرے ہاتھ سے ، نواه میرے ہاتھ سے ، نواه کسی دو مرے کے ہاتھ سے ، نواه کسی دو مرے کے ہاتھ سے ،

ان کے مکا تبب اوران کے اصلی خیالات سے صاف معلی ہوتا ہے کہ ان کے لئے جدوج بدکا محرک اصلی اوراس معالم میں ان کے لئے فیصلہ کن چیزان کا یہم دین ہے کہ حکومت وقوت موجود نہو نو نشر لعیت اسلامیہ وقانون فدا وندی کا ایجا فاصا حصہ نا قابل عمل اور طل کے نذر ہو کررہ جا تا ہے اور سلمان بے دست و با، بلکہ دست و بابستہ ہوکہ رہ جاتے ہی اور ابنی آنکھوں سے اسلام کے شعائر کو نتمتے ہوئے اور معابد ومساجدی نخریب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کھی نہیں کرسکتے، مردادان موصو میں کے نام خط کھتے ہوئے و نرانے ہیں :۔

احکام دبنیبکنفلن بحکومت دارند اوروه دین احکام بن کانفلن سلطنت کے دنہوئے سے بوقت نبودن مملکت صاف از سے باسلطنت کے دنہوئے سے دست می روند و فرابی امور لمبین مان اندست مسلمانوں کے کاموں کی فرابی اور دند و نکبت ایشاں اندست مسلمانوں کے کاموں کی فرابی اور کفار می ایشوں ان کی ذات مندس و نخرب معاہدو مساجد و نکبت اور نشر بیت مقدسہ کے مندس و نخرب معاہدو مساجد

له" برت بداحدشيد" طع

سلمین کرمی شود، پرمویرااست شعائر کی بے درمتی اور سلمانوں کی مساجد ومعابد کی تخریب جو نموتی هے وہ بخوبی ظاہر ہے۔

## اقامت دین حکمت دین کے ساتھ

ليكن اقامت دين كايشعبه (اسلام كوغالب اورفوت حاكم كالكبناني ك وسنسن معيكون ايبابيك أمنى سانيهبي بوود وسكاب بكريميل نہیں سکتا، جن اوگوں کے اخلاص رموخ فی العلم اور تفقہ فی الدین برہم کو اعتمادہ، اوراس كے اور اس كا دو قرائن اس كى واضح شها دنيں ناريخ كے صفحات يرموجود إن اور کھی اندازہ ہوگیا ہے کہ وہ اہل رخصت میں سے نہیں ملکر اہل ع بہت میں سے تھے ان كايت بم وسلم كرنايرك كاكرانهون في اين زباندين اس مفصد كے الح جس طرق كارادر سب طرح كسى ياجيدكومناسب ومفيد تحيااس كواختياركيا، اوران حالا مین میں وہ زندگ گذاردے تھ ، و کھے وہ کرسکتے تھے اس سے دریع نہس کیا اس لئے كمقصود تنيج بدكروسيل تعميرب مذكر تخريب ايجاب وابنات به مدكر للبافي كوئى ذى على انسان ينهيك كاكران كوشمش كرنے والوں كے لئے ہرمال بن يغرورى نها، كه وه بنى بنائ عارت كو رجس من كيونزابيان تفين ياحس كا غلط استعمال بوراتها) کلی طور میندرم کرنے میں اپنی ساری توانائی، اور فرصت عرصرت کردیں، اوراس کو کھنٹردبناکردم لیں بھراس کی نی تعمیر کی نوبت آئے بانہ آئے منتحکم اور وسیع مسلمان له ابضًا صا

حكومتوں كى موجودگى بين جن كاسر براه بهت سى المبينوں كا مالك بھى ہوتا تھا، اوراس كو بهنت سی مهولتیں کھی حاصل تقیں اگرانھوں نے کلی نالفت کے بجائے فہم واصلاح اور شوره وصلاح سے کام بیا، اور از الا کے بجائے الا کے حکیمان اصول برطل کیا، توسم ينهس كمرسكة كما تفول في اقامت دبن كي اس شعبه كو يكسر فراموش كرديا اورنعاون على الائم والعدوان كرم كرمب بوك بالكرا كفول في معامتره كى اصلاح ، جا بلبت سے اسلام کی طرف اس کے رخ کو کھیے نے نفس پرنی کے بجائے فدایرتی اور محصیت لیندی کے بجائے طاعت بیندی کی طرف اس کو اُل کرنے برا بنی بوری روحانی علی تقریری اورتخریری فوت لگادی کرمیح اسلامی وایانی معانشره می وه صبوط اورطح زین ب جوبروزني اورملبنه عارت كالوجوا طفاسكتي بئ اورصائح نيادت كوفبول اوررداشت كرسكتى إس كے ما تھ الفوں نے مركز فيادت اورالوان حكومت سے تھى دالطركھا، حكومت كومنرلعيت كے مطالِق فيصل كرنے نظم ونسق جلانے اور ماليات كے صول و صرف کے لئے مفصل فالون مرنب کرکے دبا، حاکم وقت براینی اخلافی وروحانی بلندی اورابيخلوص وبعزصى كاسكر بطاكراس كوبار بالسلام اورسلمانون كونقصان بيونجاني والااقدام سے بیایا،اس کے ذرائع فالون شراعیت اور صرود المبیکا اجرار کھی کرایا، وشمن اسلام طاقتوں کے خلاف صف آراکیا، جها دا ورملکت اسلامی کی توسیع کا با مواع البيه فدا ترس الما نت شعار اورابل وكاركذاركاركن اس كومهماكية ، حن كى الخوں نے سالہاسال اپنے یاس دکھ کر نرمین کی تھی، اور بعض مرتبہ ابسا ہواکہ انھیں کے اثر سے تخت سلطنت اور ملکت کانظم ونسق بے دہن وارث ملک و ماج سے دىندارجانىنىن كى طرف، مخالف اسلام سىما فظ اسلام كى طرف اورماى دىن

مای دین کی طوف نتقل ہوا، ہمیں ان سب کوسی اقامت دین کا علم وار اور تجدید و احیاء دین کا علم وار اور تجدید و احیاء دین کی مبادک فوج کا ایک و فا دار سیا ہم ان کو اس فہرست سے فارج اور اس فریف سے فافی نہیں کہرسکتے کہ وہ ایک میاری حکومت المی تقائم کرنے بین اکام رہے۔

تودمولانا مودودی (فوری فوسے) اس دینی حکمت احالات میں فرن کرنے اور ان یں مناسب وامکانی کوشش کرنے کی صرورت کونسلیم کرتے ہیں اوراس کو حکمت علی سے نجیر کرنے ہیں ایک حکم ملحقے ہیں :۔

دوسرى جگه لكھنے بن :-

" مخقرًاس (حکمت علی) سے مرادیہ ہے کہ دین کی اقامت اوراحکام سرعیہ کی انفیذی ان حالات برنگاہ رکھی جائے جن کے اندرہ کم کام کررہے ہوں اورفتوی اورطزعل میں ایسا نغیرونبدل کیا جائے ہیں سے مفاصد سرعیہ تعیک تعیک عاصل ہوسکیں نذکہ نامنا سب حالات براحکام واصولوں کے انطبان سے وہ

له تفهیات حصر م مراه عدد معنوان "اسلام بیمصلحت و مزورت کا محاظ اوراس کے اصوافی

قواعلاننائ كرده مركزى كمنبئه جاعست اسلاى بمنداديلى .

الم فوت كرول عالي ا

ایک دوسری جگر لکھتے ہیں :۔

رجی کھی اقامت دین کے لئے علاکام کرنا ہو ہواہ وہ کوئی ایک شخص ہو، یا کوئی جا محل کا مراہ ہو ہواہ وہ کوئی ایک شخص ہو، یا کوئی جا صحت یا کوئی جا محل کام کرنا ہوگا، اوراس راہ میں کام کرتے ہوئے مزورت بیش آنے پراس کو مرمت ما کوئی اوراس راہ میں کام کرتے ہوئے مزورت بیش آنے پراس کو مرمت ما کرندار بری بیں ردو بدل بنیں کرنا ہوگا، بلکر معن اوقات اس فوعیت کی تھستوں سے بھی فائدہ اٹھا نا پڑے گا، جو مشر لعبت نے دی ہیں جن سے استفادہ کرنے بیل نبیاء اور صحالی کرائے تھی نزہ نہیں برتا ہے ہے۔

اور ال المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد المرد المرد الم

كم الفيًّا مود!

له ابعثًا مسم

ایک آ مادهٔ زوال اوربرسرانحطاط معانشر به بی آدم گری ومردم سازی اورسیرت و كردارى تغييكا كام كرنے والے اور يوان تزمين يافنة انسانوں كوخطرناك مرحدوں اودنيسلكن محاً ذون برنصب كرنے والے صلحين امت اورى اور كاع برسلم اور لبص اوفات اسلام كي متمن اورُسلمالوں كي فانح قوموں شاہى خاندالوں اور مااثر انتخاص كويذحرف اسلام كاحلفه بكوش بلكراسلام كامحا فظا ورفادم بنا ديني كا فاموس كام كرنے والے اہل فلوب بادشاه وقت اور حاكم اسلام كواين اخلافى و روحانی بلندی اورا پنے خلوص و بے خصی سے متا ترکے اس کو عدالت اورانسات برآماده کرنے،اس سے قوانین اسلام اوراحکام نشرلعیت کا اجراکر لنے اور اس کے بانفون سيمنكرات وبرعات كاسرباب كراني والصلحأ ومشائخ جنعول فياسيغ ذون عبادت اورسنغول كبن براس اجماعي صلحت كوزجع دى اوربار باس كے لئے اين كوخطر عين والا، صالح انقلاب برباكر في اور مجع بنيا دول براسلام حكومت ك فيام كے لئے ذہنوں كونيا راورفكرى وعلى طور براس كے لئے انتخاص كى ترميت كا انظام اوراس كے لئے على بنيا دين استواركرنے والے اكا برعلما رئيسب حصرات فواه ... كسى كروه سينعلق ركهت بول اوران بركوئى نقب غالب آگيا بو سياسى راه كيمها فرنفع جفون نے اپنے اپنے وفت اور حالات بس اقامت بركا فرص انجام دیا، صرف فرق بہے کر بعض کے حالات نادیج کی نیزروشنی میں ہیں اولیعف کے مالات ان كے خيالات وعزائم اوران كى مساعى تاريخ كى عرفى كتابوں ميں مدو بہیں ہیں اس کے الے ہمیں منوبات ولمفوظات اور عرمطبوع کتا اول کی طرف رجوع كرنا يرط عكاءان كے مطالع كے بعد معلى موكاكراس مقصد كے لئے مرزان یں اپنے موجود و محدود و مسائل کے مسائھ کو مششن کھی گئی، اور رو در در میں علمائے ہی گئی، اور رو در در میں علمائے ہی گئی، اور رو در در میں علمائے ہی نے اس سلسلمیں اپنا فرص اوا کیا، اور انھوں نے اپنے فداکوراضی اور منمیر کو ملکن کیا، بلکہ ان میں سے منعد و اصحاب عزیمیت نے اس کام کو اس منزل تک بھی ہوت ہو اس میں ہوا س نام کے بغیر کام کر رہی ہیں، ابھی بہت دور ہیں، اور کوئی نہیں کہ رست و اس منزل تک بہونجیں گریمی یا نہیں۔ اس منزل تک بہونجیں گریمی یا نہیں۔

جہان کے صنرت سیدا حمد ننہیں اور ان کے دفقائے صادقین کا تعلق ہے الفولی اس مقصد کے لئے اپنی تام صلاحیتیں اور قوتیں صرف کردیں اور صول مقصد کے کسی ذریعے ہوں میں کچھی مفید ہوں کتا تھا ، انھوں نے دریع نہیں کیا اور بالاً خرصان جان اور ان جان آذیں کے میرد کرکے وہ سرخ روہوئے۔

معلیم ہوتا ہے کہ علام افبال نے اسی گروہ کوسامنے رکھ کرصب ذیل انتعار کے ہیں و۔

تكيه برحجت واعجازبيان بركنند كارى كاه بشمشيوسان بركنند كاه بات كرنه خرقد زره ى إفتند عاشقال بنده حالك يونبان بركنند بول جهال كهنه شود باك بوندلورا وزبهال آفي كل ايجاد جهان بركنند به يسراي خود را بنكاسه برمند اي چقوميت كرودا بزيان بركنند

\* \* \* \*

## آخری گذارش

ائمُرُمِ تَهْدِین کا نُو ذکر ہی کیاکہ ان پر نونفسانیت اصدا ورمعا صرت کے فلنہ کا شبہ کھی نہیں کیا جائے ہوئے اور بھی نہیں کیا جاسکتا ہجن کوگوں کا شارا زار ، مرنبہ علم اور مقبولیت ہیں ان کے بعد ہوتا ہے انھوں نے بھی تحقیق و نقطۂ نظر کے اس اختلات کو نہ صرف گوارہ کیا بلکہ اس کا خِرتقد کی اور اس کے لئے لیے کیا اور اس کے لئے لیے ناقد بن کے ممنون وشکر گزار ہوئے ان کے تبعین و مفقدین نے بھی ان کے معاصرین دیم طبقادگوں کی تنقید و تحقیق کو فراخ دی کے ساتھ تبول اور سنجیدگی
کے ساتھ اس برخور کیا، بلکران کے بعد کے آنے والوں کی تنقید و تحقیق کو بھی درخور اِعتناو
لائن توجیجھا' اوران برکسی ذاتی غرض یا اسلام مفاد کو نقصان بینجانے کا الزام نہیں
لگایا بھی الاسلام المام غزائی پراب جزی اورا گایا بھی کی تنقیدیں اور فورشیخ الاسلام ابن تیریم برات کے جبرا معقول تبحر نادر کہ روزگاردکا وت اور فیرشتب اضلام کے قائل تھے (مثلاً علامہ ذہبی اور ابن دقیق العید و غیرہ) اس کا نمونہ بین اصلاح صوفیا اے کوام بیں اور این واصرام کے ساتھ ایک کا دوسرے سے اضلام ناونونی اوران بی تحقیق یا مال کی تردید کوئی مخفی راز نہیں ہے۔
اختلاف اور مونی اونا کی تحقیق یا مال کی تردید کوئی مخفی راز نہیں ہے۔

اخلاص بهی طلب من دین کام رشائر نخرید سے مفوظ ربنا اوراسلام کی مرائد
اگرمین نظر مواوراس حقیقت بر راسخ عقیده مورص نبی کی ذات معموم موتی به وی این خوید من کی ذات معموم موتی به وی بونی چامید در می در این مقید است به وی چامید کر ای نهیں موتی چامید و بینا شت موتی چامید کر دین کے نهم آون می اسلام کی صیافت و حفاظت میں اس سے مرد کے گی اور بینا بت موکی کرمطلوب و مفصودات با می ورضا والی ب رند خصیت برستی اور خن بروری .

فِرْنَ اسلامیدی ناریخ بتاتی ہے کہ ان میں سے کثیر تعداد فیں وہ فرقے اورگروہ میں جن کی بنیا دنیک بیتی، جذبہ اصلاح پاکسی خرابی یا جمود وغلوکو دور کرنے پریٹری تھی اور ان کے بانبوں نے رجوع الی اکتی اور کتاب دسنت کو صحت و خطاکی میزان اور سی کا معیاد سمجھنے اور اننے کی دعوت دی تھی، گران کے بیرووُں کے اسی غلو اور سخصیت پریتی نے جوان کے وفوظ می ہوائٹ نفید کیا این ادو قربانی کی بنا بران میں بیدا

ہوگیا تھا، اور امتداد زمانہ کے ساتھ بڑھتا رہا، ان کو ابکہ فرقہ اور گروہ فینے کے راستہ برڈال دیا اور سواد امت سے وہ تبدری دور علما سے وقت اور صالحین سے برگان وشاکی اور ان سے استفادہ کرنے کے جذبہ اور صلاحیت سے محرق ہوتے جلے گران وشاکی اور ان سے استفادہ کرنے کے جذبہ اور صلاحیت سے محرق ہوتے جلے گرا

يصورت حال اس جاعت كے ساتھ زیادہ ٹین آتی ہے اوراس كاخطرہ رہا ہ جس کا فکری وعلمی اٹھان نشو و نمااور ذہنی ارتقا ایک ہی شخصیت کے افکارو خیالا اوز تخنيقات يرمواموا وراس كى دىنى ورىنى ترسبت سى كوكى اورمو ترعض شخصيت بإداره شامل مدرام وربير كويس بانى جاعت وداعى كى تخريرون سے رومين روعلاء وابل فكركي تنقيداور جاعتون كے احتساب كے لئے لھى كئى ہي) ياس كے مقدين و تمبعين كىمبالغة آميزاوربرجوش لمفين ودعوت اورحابت وفحرت سيحس كحاندك دوسر يجيح الخيال واسخ العلم علمار واحيول اورخادان اسلام كے كارنام كى احفو نے اپنے اپنے زبانہ بر اسلام کی کوئی جلیل الفدرہ دست انجام دی کسی ظیم فتنہ کا رہا كيابان سحاسلام كي وسيع نبليغ وانناعت نفوس وفلوب كأتزكب واصلاح إور دور كى سبحا كى كاكام انجام بايى دانسة بانا دانسنه طريقيرنيفا اوّاكتر تحقيرتن فتيص شامل بني اس جاعت کاذہنی علمی دشنہ جاعت سے باہر کے اہل اخلاص اور اہل خبر سے جن سے بهت كي فائده الما إجاسكنا تفا، كمزور موتي بوغ منقطع موكيا، اوروه جاعت لين ذہنی وفکری اورا بنے بانی کے بیدا کئے ہوئے لٹر کیرے فول میں زند گی گزارنے لگی، اور اكراس جاحت مي اسى إيب كي إز مانه كاحزورت كيمطابق دوسر ابل فكرما الأقلم بيدانبس موسئ تواس كوابناس ومنى مصاربي باسركى تازه مواه تازه افكاركنا فبنمة

سے براہ راست در براسنفادہ واستباط کے عل سے بن کو ہمیشہ جاری رہنا چاہئے، محوی ہوگئ، اور بجر بردخت نئے برگ و بار لانے اور باہر سے ننا والی اور نموحاصل کرنے کے بجائے مرحجانے اور سو کھنے لگا، اور جاحت اس خیر ظلم سے محروم ہوگئ، جوامست بی نمان و مکان کے حدود سے بالا تر موکر کھیلادی گئی ہے اور جس سے کوئی ذمانہ، کوئی فلک اور کوئی او اردہ و جاعت (جس کی بنیاد عقائد سے بدا ورافلاص بر بڑی مو) فالی نہیں، اس و بیع و خیر ہو نمیر سے محرومی اور ابنے کردا بنے ہی ہانف سے کھینے ہوئے دائرہ کے اندر محدود ربنا خود اپنے ساتھ مجی انصاف نہیں۔

جام کے خلص وصاحبِ علم وَفکراصحاب کو کھلے دل سے اس حقیقست برخور کرنا جائے اس نقط انظر سے جامدت کا جائزہ لیتے دہنا جاہئے ،اوداس کو اس صورت حال سے بچانے کی کوششش کرنی جاہئے ۔

بركتاب اسى دعوت غوروفكرا وراحتسابفس كى دعوت كيسلسلين الكحفير

كوشش م: وماعليناالاالبلاغ"

\*===

## مُفَكِراسُلام مُولاناسيَّدا بُولِحسِ على سُحُويُّ مُفَكِراسُلام مُولاناسيَّدا بُولِحسِ على نُدُويُّ كَجَنِدا بُم سِنا بِكَارْصِنيفاتِ

عارتم ي مكل دو ه مدث كابنسادى كردار موك ايمان وماديّت رالي واغ رتي هي اركان اربع نقوش اقبسال كاروان مدسين تادمانيت تعمدانسانيست مديث يكستان املاحسات محتقها الل دل کاروان زندگی رسات ھے مزيب وتمدن دمتورحات مبات عبدالحئ دومتضارتصورين تحفر أكستان بإحاس اغ زندگی عالم عربي كاالميب

تاريخ دعوت وعزيمت مكمل دهيضا مسلم ممالك ميس اسلاميت اورمغربيت ككشكش انساني دنيارسلمانوں كے عروج وزوال كا اثر منصب ببوت ادرأس كم عالى مقام حاملين درائے کابل سے درمائے برموک تک تذكره فضل الرحسين فينجع مادآبادي تهذيب وتمذن يراسلام كاثرات واحسانات تبليغ ودعوت كامع اناسلوب مغرب سے کو صاف ماف باتیں نئى دنيادام كمه امين صاف باتين جب ايمتان كي بياراً في مولانا محمد الياس اوران كى دىنى دعوت مجازمقدس ادرجسنزرة العرب عصرها خرميس دين كي تفهيم وتشريح تزكيب واحمان باتصوف وملوك مطالعت قرآن كے مبادى اصول سواغ شنخ الحديث مولا أمحد ذكريا خوآنين اوردين كى خدمت كاروان ائيسان وعزيمت سوائخ مولانا عب رابقا در رائے بوری م

اشر، نفل رُق بُردى - فوك 6601817 - 6600896 معلى الشر، نفل رُق بُردى - فوك 6600817 - 6600896 معلى معلى المستراب المسلم المام المرابض المستراب المسلم المستراب المسترا

زن - 2638917

